

مناهده المحافظة هِ حقد اوّل) مولانا عبرالوحيدر تباني صاحبله



|             | 60                               | 16     | 38                                |
|-------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| ro          | فرشتوں کی محفل ساع               |        |                                   |
| 12          | حضرت موی نایش کی قرات            | اول)   | رحصه                              |
| 12          | آغاز                             | 4      | مقام نبوت                         |
| <b>r</b> 9  | آسانکام                          | 4      | نې کون موتا ہے؟                   |
| <b>r</b> 9  | لو ہارنہیں ،سنار                 | ۸      | سبق پھر پڑھ                       |
| ۳.          | رم ویان<br>خدا کا چین            | 9      | بندوں کی بندگی                    |
| <b>11</b> - | الگ الگ راہیں                    | 1+     | تاج وتخت ختم نبؤت                 |
| ٣٢          | اليي كوئي بات نبيس               | 11     | قوت وشوكت كاپيغام                 |
| ٣٣          | سمجة ابول جيحق<br>سمجة ابول جيحق | ır     | تحفظ دامن نبوت ميں                |
| ~~          | قرآن کیاہے                       | Ir .   | ہم وحثی ہیں                       |
| 20          | باتوں کی ہاتیں<br>باتوں کی ہاتیں | Ir     | انسان بنو                         |
| 20          | چاتا پھرتا قرآن                  | Ir     | نه مجھو گے                        |
| 24          | آيات اور عا دا <b>ت</b>          |        | کژوی با تیں                       |
| <b>1</b> ′2 | ۔<br>وفی بولجی کی تار            | 14     | مرتدين                            |
| <b>r</b> z  | بیان کی اہمیت                    | 12     | مرزائيت اوراس كاعلاج              |
| ۳۸          | تر آن وحدیث کا فرق               | 19     | رسالت کی جلالت                    |
| 179         | خود بدلتے نہیں                   | r•     | کلمه خود پڑھو                     |
| ۴.          | رب کچھ ہوسکتا ہے لیکن            | rı<br> | عقل کے تراز دمیں نہول             |
| ۳۱          | تجرير باتصوير                    | rr     | نی سرا پاایمان<br>ته به مراتبه به |
| ٣٣          | خرین<br>شفاعت رسول               | ro     | قر آن اورقر آن والا<br>کیانہ سیم  |
| ~~          | شفاعت كاانعام                    |        | مب کیلئے مب چھ<br>میں بھی سمیں بھ |
|             |                                  | ro     | بنايا بهى متمجما يا بقى           |

© جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشری پہلے ہے اجازت حاصل کئے بغیراس کماب کے کسی بھی جھے کود وبارہ پیش كرنا، يادداشت ك ذريع بازيانت كسم بن اس كومخوظ كرنا، يا برقياتي، میانیکی، فوٹوکا فی یاریکارڈ تک کے کی بھی ویلے سے اس کی ترسیل کر نامنع ہے۔ اياكرنے برقانوني جارہ جوئي صرف دفلي كاعدالتوں ميں كا جائے گا۔

خطبات ربالي ﴿ صاول ﴾

مصف مولا ناعبدالوحيدر تاني صاحب

23x36/16 :ジレ

صفحات: ۵۲

يامتام: محمدي بک ڏيو

ISBN: 81-89437-58-9 (Set)

محمدی بک ڈپو

۵۲۳ ، وحید کتب مارکیٹ ، مٹیافل ، جامع محبد ، دہلی۔ ۲

- ناز بکڈپو ، محلی روڈ ممبی ۔
   القرآن کمپنی ، کمانی کیٹ ، اجیر
  - مكتبه نعيميه، غياكل، والل ١- الله المدينة، والله
    - رضا بکڈپو،وہلی

Laser typesetted at:

Frontech Graphics Abdul Tawwab 9818303136, 9899602177

| 2     |                                                          |      | خطبات ربّانی(اوّل)                 |
|-------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| IFA   | حضرت على ذاتنفذ كاقبول اسلام                             | 91"  | نمكين حسن                          |
| 179   | صديق اكبر ذلتنظ آغوشِ السلام من                          | 90   | ين ب<br>الاثمنث                    |
| 11-   | ايك لطيفه                                                | 90   | الاست<br>فرشتوں کا طواف            |
| 111   | لطيفه                                                    | 94   | ر سون<br>آگے دہ جائے               |
| 122   | خورشدرسالت دوش صدیق پر                                   |      | •                                  |
| 100   | على تمام وليوں كے امام بيں<br>على تمام وليوں كے امام بيں | 92   | اُدھار چکادیا<br>حسر رہیں ج        |
| IFY   | نورمجسم                                                  | 94   | حسین امتزاج<br>د شرک شد            |
| ITA   | ينجتن المنتقبة                                           | 94   | عرش کی شان<br>م                    |
| الدلد | من<br>شان <i>رسو</i> ل                                   |      | أمت كى رمائى                       |
| Ira   | حریر بی کی هراَ دایے مثال<br>محرعر بی کی هراَ دایے مثال  |      | احوال بتادی <u>ن</u><br>اقتریمیروا |
| 102   | عيىلى ماييها كى نبوت                                     |      | التحيات كالمطلب                    |
| ۱۵۱   | ى ئىلىنى بىك<br>لاۇۋاپىيىر                               |      | تبادلهٔ خیال<br>تورید در در        |
| 172   | نام نبی کی عظمت                                          |      | رآازونیاز<br>روحوں کی تقسیم        |
| 14+   | ، آبی ق<br>اولیائے کرام                                  | 1+1~ | روموں کی ہیم<br>کوئی اوقات نہیں    |
| ۱۸۷   | مريت ميا<br>معجزات رسول مالينا                           |      |                                    |
| 191   | مردے کا زندہ ہونا                                        |      | (حصه دوم)                          |
| 195   | بثارتِ جنت<br>بثارتِ جنت                                 | 1•∠  | ميلا دالنبى منافيظ                 |
| 191   | به معامر به<br>ایمان کی دولت                             | 1•∠  | نطبه وعظ                           |
| 190   | ش<br>ش القمر                                             | 1115 | نورانیت میں کی نہیں آئی            |
| 194   | شق <i>صد</i> ر                                           | 119  | <i>حلیمه سعد بی</i>                |
|       |                                                          | 124  | شانِ <i>صد</i> اقت                 |
|       |                                                          |      | l                                  |
|       |                                                          |      |                                    |
|       |                                                          |      |                                    |
|       | ,                                                        |      |                                    |

| \$ C | خطبات رتانی (اوّل)  |          | × r                          |
|------|---------------------|----------|------------------------------|
| 40   | انضل الانبياء       | ra       | فناوربقا                     |
| 44   | جان پيچان           | ۳۸       | مهرر به<br>جواب دو           |
| 44   | الآل تا آخر         |          | بر ہے۔<br>زندگی کی روح       |
| 41   | محد من الله كانام   | ۵٠       | والهانه <sup>عش</sup> ق      |
| ۷۸ . | محر منافية كانور    | ar       | جهيز                         |
| 49   | كايالميث دى         | ۵۳       | میر<br>گهری نیند             |
| ۸•   | ختم نبوت کی دلیل    | ۵۳       | بار کی تلاوت<br>مال کی تلاوت |
| Λ1   | تقىدىق پېلے         | ۵۵       | میں نے کچھ چھیایانہیں        |
| ΛI   | دونوں جہاں کا سردار | ۵۷       | قرآن کااژ                    |
| Ar   | شا <u>نِ ص</u> ديق  | ۰        | كہاں ہےكہاں تك               |
| 1    | تاب نظاره نبین      | 4+       | جمال مصطفط                   |
| ۸۳   | ثكا ومصطفيا منافينا | 71       | دل <b>بے تاب</b> کی یاد      |
| ۸۳   | סגפנ                | 75       | سين اورشين                   |
| ۸۵   | استقبال کی تیار ماں | 45       | دريا كازور                   |
| ۲A   | پابندادب            | 44       | روحِ بلالی                   |
| ٨٧   | تلیاں               | 46       | نظروں سےنظریں ملیں           |
| ٨٧   | پيغام               | 44       | ڈ ھلکنے والےموتی<br>سر       |
| ۸۸   | فرق                 | 42       | حپکنے والاسورج               |
| ۸۸   | حضرت جبرائيل مليثق  | 12       | جلوؤں کی بارات<br>برریہ      |
| 9+   | براق                | 19       | چاندنڪل آيا                  |
| 9+   | نوز على نور         | 79       | مغرب اورمشرق<br>مندر         |
| 91   | زمين كارونا         | 49       | ان <b>صاف</b><br>کرداری پر   |
| 95 . | اعتراض كيسا         | 2·<br>2r | کمال ای کا<br>فتح کاراز      |
| 91-  | آسان کی طرف         |          |                              |
|      |                     | 20       | مقامٍنبوت                    |



خطبه

#### الله الله البخ التحيم



ہمسب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ پیدا کرنے والا ، بنانے والا اور پرورش کرنے والا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص مشین بنائے تو ہم جانتے ہیں کہ اس مشین کا مقصد ، اس کے جلانے کے طریقے ہی کہ اس میں پیدا ہونے والے نقائص اوران نقائص کو دور کرنے کے طریقے ہی وہی مشین کا موجد ہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ ای طرح خدا ہمارا خالق اور ہمیں بنانے والا ہے۔ اسکے ہماری زندگی کا مقصد ، زندگی گزارنے کے طریقے اور اس زندگی میں پیدا ہونے والی برائیاں اوران برائیوں کوختم کرنے کے طریقے ہی ہمارا خالق ہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔

اب اگرمشین کے بنانے والا کاریگراگر چاہے تو اپنی مشین کی تمام معلومات خودلوگوں کو جا
کر بتائے اوراگر چاہے تو وہ اس کام کیلئے اپنا ایک نمائندہ بنالے۔ اس نمائندے کوسب با تیں
سمجھا دے اور بیہ آ کے لوگوں کو اس مشین کے ضروری کو ائف بتا دے۔ ای طرح سے ہمار ابنانے
والا خالق جے ہم اللہ کہتے ہیں، اگر چاہے تو ہماری نفیات، خواہشات، مشکلات اوران مشکلات کا
حل خود ہمیں بتا دے اور اگر چاہے تو اپنے کی نمائندے کو سمجھا دے اور وہ ہمیں بتا دے۔
لیکن اکثر ہوتا یوں ہے کہ مشین کا بنانے والا خودلوگوں کو جاکر اس مشین کے بارے



سائنس تہمیں ترتی یا فتہ تو بنا تکتی ہے لیکن تہذیب یا فتہ نہیں بنا تکتی ۔منطق تہمیں ذہین بنطین اور ظریف تو بنا ت ظریف تو بنا تکتی ہے لیکن شریف نہیں بنا تکتی ۔شرافت کے موتی ،صدافت کے تلینے ، ہمدردی کے یا توت ،انصاف وعدل کے جواہرا گرمل سکتے ہیں تو دریا نے نبوت سے مل سکتے ہیں ۔

وعدل نے جواہرا کرل کیتے ہیں دوریائے ہوت ہے۔ سبق پھر پڑھ صدانت کا شرانت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا



ہم نبوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تمام پغیر الله تعالیٰ کی طرف سے سیع ہوئے نبی تھے۔اپن اپنی قوم کیلئے راہنما تھے۔اپنے اپنے وقت کے ہادی و پیشوا تھے۔ایمان مفصل اورایمان مجمل میں ہم جہاں رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، وہاں تمام نبیوں کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور صرف ان کی نبوت کو ہی تشکیم نہیں کرتے بلکہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی وحی من اللہ بھتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام پیمبروں میں کس نبی کی شریعت پڑنمل کیا جائے؟ مختلف انبیاء کے زمانوں میں مختلف احکامات آتے رہے۔اگر ہم تمام انبیاء کے احکامات پڑل کریں گے تو بیصرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اول تو قرآن کے علاوہ تمام آسانی کتب اور صحائف کا ملنامشکل ہے۔ اگر ملیں گے تو ان میں تحریف ہوگی ،لوگوں کی اپنی باتیں شامل ہوں گی اورا گران باتوں میں ہے کسی کی وضاحت اورتشر تح کی ضرورت پڑے تو جن انبیاء پر بیآ سانی کتابیں نازل ہوئیں،ان کے اقوال ہمارے پاس نہیں۔ لاز ما ہم اپنے قیاس سے کام لیں گے۔ جب کہ ہماری عقل خدائی قوانین وضوابط کا احاط ہیں کرستی۔نیتجناً ہمارے پاس اپنا بنایا ہوا ایسا ملغوبہ تیار ہوجائے گا جوہم جیسے بندوں کی کاوشوں کا تمرہ ہوگا۔ پھرہم خدا کی نہیں بندوں کی بندگی کریں گے اور دنیا میں ایسا ہی ہور ہا ہے۔جن لوگوں کاختم نبوت پرایمان نہیں ،ان کا بندوں کی نبوت پرایمان ہے۔

اورتاریخ گواہ ہے کہ جب بندہ خدابنا تو نیل کی موجوں میں ڈوب مرااور جب یہ بندہ خود

م کی اوراس نمائند کوئم نی کہتے ہیں۔

میں اوراس نمائند کوئم کہ اس کی عزت کے ظلاف ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نمائندے کے ذرایعہ بات کہنچا تا ہے۔ خداہاری خلیق کرنے والا ہے، وہ ہماری ضروریات کواچھی طرح جانتا ہے۔
وہ ہمارا خالق ہے اور یہ بات اس کے شالِ خداوندی کے خلاف ہے کہ وہ خالق ہو کرمخلو قات ہے بات کرے۔ اسکے وہ تمام اسرار ورموز اپنے نمائندے کو بتا تا ہے اور یہ نمائندہ آ کے ہمیں ہیں۔



اور بیسب با تیں نی دنیا کے کسی اسکول میں آگر نہیں پڑھتا۔ رب اسے پڑھا کر بھیجتا ہے۔ نی کسی کا شاگر دنہیں ہوتا، نبی سب کا استاد ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق دیکھ لوء کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیر آئے۔ کسی نے کسی سے تعلیم نہیں پائی۔ نبیوں کا پڑھانے والا، سمھانے والا، سمھانے والا نوداللہ ہوتا ہے۔ بات صرف اتی ہے کہ جو پچھ اللہ نبی کو پڑھا دیتا ہے وہ بی پچھ آئے نبی امت کو بتا دیتا ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو رب نے جو پچھ سمھایا، انہوں نے اپنی قوم کو آئے زبور کی شکل میں وہی پچھ سمھایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو تعلیم دی انہوں نے اپنی قوم کو وہ بی انجیل دی۔ خدانے موئی ہے جو بات کی ،موئی نے آئے وہ بی تو رات دی اور اللہ نے ہمارے نبی ہے جو بی تی ان کیا ہمارے نبی نے ہمیں وہ بی قرآن دیا۔ دی اور اللہ نہ

ہرنی کی تعلیم میں اس کی نبوت کا عکس نظر آتا ہے۔ نبی علم کیفنے کیلئے نہیں ، دوسروں کو عالم بنانے کیلئے آتا ہے۔ ہمارا کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک نبی کی تعلیمات اے از برنہ ہوں۔ آج ہم نے علم کے معیار بدل دیئے۔ آج ہم لوگ اے عالم سجھتے ہیں جو اگریزی میں مشین کی طرح بولے ، جو جغرافیہ میں زمین کی طرح گھو ہے، جو منطق میں وکیل کی طرح استدلال کرے، جوریاضی میں بنئے کی طرح حساب کرے۔

یا در کھو! انگریزی، سائنس، منطق، طب اور ریاضی علم کی شاخیں تو ہو سکتی ہیں لیکن علم کا منبع نہیں ہو سکتیں۔ یہ جدید علوم تمہیں مادی ترتی تو دے سکتے ہیں لیکن ذہنی سکون نہیں دے سکتے۔

ا المعالم المع نى بن بيشانوبيت الخلامين جال لكلى ختم نبوت كے سلسلے ميں اس بات كوخوب سمحھلوكر نبوت

نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی بلکہ نبوت انسانی خواہشات کو رب ذوالجلال کے احکامات کے تابع بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بشر اپنی بشری اوصاف اور عادات خصائل کی اتباع کرتے ہوئے بھی نبی ہوسکتا ہے۔ تو قادیا نیوں نے سوچا کہ مرز اغلام احمرائے بشری کردار کے مضحکہ خیز ہونے کے باوجود بھی نبی ہوسکتا ہے۔تم نے جحت اور دلیل کا ہتھیارات

خودانبیں پیش کیا۔ابان پراعتراض کیما؟ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی ململ نہیں ہوتا۔ جب ہم''لا الله اللهٰ'' كہتے ہيں تو اس كا مطلب ہے كہ ہم ميں سے كوئى خدا جيسانہيں۔اور

جب''محررسول اللهٰ'' کہتے ہیں تواس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی مصطفے جیسانہیں۔ تاح وتخت ختم نبوت

تح کیے ختم نبوت کے دوران آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا۔ تاج وتخت وختم نبوت زندہ باد تاج وتخت سے مرادعوماً بادشاہی اور اقتدار لیا جاتا ہے۔ یعنی حضور کا اقتدار اور بادشاہی تا قیامت زندہ رہے گی۔ میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ و السلام کی حدیث ہے۔ فرمایا اس زمین پرانبیاء کے اجسام حرام کردیئے گئے ہیں۔اس زمین کی مٹی ہر ایک کے جمم کو کھاستی ہے کیکن کسی نبی کے جسم کونقصان نہیں پہنچاسکتی۔اور حضور نے مزید فرمایا ''انبیاءا پی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں''۔آپ کہتے ہیں نبی کا تاج وتخت زندہ ہے۔ہم کہتے ہیں نبی کا تخت بھی زندہ، نبی کا تاج بھی زندہ، نبی خود بھی زندہ۔

پ سولی کی نذر کرو

ہارے نبی کے اقوال بھی زندہ ، اعمال بھی زندہ قرآن پاک ایک کتاب ہے ، تو نبی کی حدیث اس کی تفسیر ہے۔قرآن ایک بیان ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے۔قرآن تحریر ہے تو نی اس کیملی تصویر ہے۔اس نبی کی نبوت تمام کلیات وجزئیات سمیت زندہ ہے۔

ظبات ربانی (اوّل) کی ا سی نی کے آنے کے اسباب میں ایک سب یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی شریعت میٹ جاتی ہے، احکامات ختم ہو جاتے ہیں، اسلئے شریعت کو پھر سے زندہ کرنے کیلئے دوسرانبی آتا ہے۔ یہاں شریعت بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، احکامات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس نبی کے اقوال بھی موجود ہیں، اعمال بھی موجود ہیں۔ پھر جمیں اس کانے نبی کی ضرورت ې کيوں ہو؟

اوربيآ خرشريعت مين ئي بات اور نيا تھم لايا ہي كيا ہے؟ بيتو كہتا ہے ميرے پاس شريعت محری کے علاوہ اور کچھنہیں ہے۔ جب حضور کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں آ سکتی تو حضور می نبوت کے بعد کوئی نبوت کیے آسکتی ہے۔ ہم اہلسنت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے تاجِ حتم نبوت کے بعد ہر نے نبوت کا تاج سجانے والے سرکوسولی کی نذر کیا جائے۔



آج کے دور میں مسلمانوں نے نبوت کو پر کھنے کیلیے اپنے علم کا سہارا لے رکھا ہے۔ ھالانکہ ہاری بصیرت رموز نبوت کو مجھنے سے قاصر ہے۔ ہاں چند صفات اور خصوصیات ہیں جن کی بناپر ہم نبوت کی عظمت کو بھھ سکتے ہیں۔ آج کسی نے کہا کہ نبی کو وہم بھی ہوسکتا ہے، کسی نے کہانی پر جادو غالب آسکتا ہے، کسی نے کہانی شیطانی خواب بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہم میں ہے جس جس کے جی میں جو بچھ آیااس نے نبوت کے سرتھوپ دیا ، حالانکہ

میں نہ ملا نہ محدث نہ امام میں نہ سمجھوں کیا ہے نبوت کا مقام وہ نبوت ہے میرے لئے برگ حشیش ہونہ جس نبوت میں قوت و شوکت کا پیغام نبوت میں ضعفی اور کمزوری تلاش کرنے والو! میرے نزدیک وہ نبوت، نبوت ہی تہیں جس کی شان وشوکت سے دنیا متاثر نہ ہو۔

نی حق لے کرآتا ہے اور حق بذات خوداتی بوی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے تمام شیطانی طاقتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ہم نے سوچا چونکہ ہم وہم وگمان کی دنیا میں گم ہوجاتے ہیں،

کی عظمت کا سکہ دنیا میں بٹھانے کی بجائے دنیا کے سامنے اسے رجعت پسندانہ نظریہ قرار دیا گیا۔ نبی کی ذات سے محبت کرنا فرض تھا لیکن نبی کی ذات میں عیب تلاش کئے گئے۔ نبی کی عادات کواپنے لئے نمونہ بنانے کا حکم تھالیکن نبی کی عادات کوایک فخص کے ذاتی عادات و خصائل کہہ کر ان جے روگردانی کی گئی۔ نبی کی حدیث جارے لئے قرآن کی تغییر تھی کیکن حدیث پراپنے قیاس کوتر جیج دی گئی۔ نبی کی سنت زندگی گز ارنے کا طریقہ تھا،کیکن سنت رسول کونہ صرف ترک کیا گیا بلکہ اے اپنے طنز و مزاح ، شخصے اور نداق کا نشانہ بنایا گیا۔کون نہیں جانتا كەداردهى ركھنارسول كىسنت بےليكن نملى ويژن پرجس شخف كوب وتوف بنا كردكھانا ہو، اس کے منہ پرداڑھی دکھائی جاتی ہے۔ بیسنت رسول کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی سنت کی پیے بے حرمتی ہوتی دیکھی، کیکن نبی کے ساتھ ہماری محبت میں کچھ داغ ندآیا۔ ہم نبی کے محبّ تو بن بیٹے لیکن اس کی صحیح اطاعت کرنے والے نہ بن سکے۔ہم نے نبی کی عظمت پر تقرير ين توكيس كيكن نبي كى عظمت كودنيا سے منوانے كى تدبيرين نه كيس - نتيجديد فكا كدوه نبوت جو کی دور میں ہم پر رحمت کی حجیت بن کر ہمیں آفات ساوی وارضی سے بچایا کرتی تھی معلوم ہوتا ہے آج اس طریق نبوت سے ہم نے رخ چھرلیا۔ آج ہم اندھروں میں ہیں، ہاتھ یاؤں مارتے ہیں کین کوئی تدبیر سوجھتی نہیں۔ دوسروں کو اپنار ہبر اور راہنما بناتے ہیں لیکن کوئی بات بنتی نہیں۔ہم در در کے بھکاری بنتے ہیں لیکن کوئی چیز ملتی نہیں۔ہم آئکھیں پھاڑ کھاڑ کر د کھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری نظریں جواب دے چکی ہیں۔ہم ذہنی افکار میں گم ہوتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں کچھنہیں آتا۔ بھی ہم روپیوں کے پیچھے بھا گتے ہیں، کھی کیڑوں کی فکر کرتے ہیں، کھی ہم پر مکانوں کا بھوت سوار ہوتا ہے۔اور ہوتا یہ ہے کہ ہم روئی کے پیچے دوڑتے ہیں، روٹی ہارے آگے دوڑتی ہے، ہم جن کپڑوں کی تگ و دو کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن بھی لیں تو راہتے میں چلتے ہوئے ننگےنظر آتے ہیں۔مکانوں میں ہم ضرور رہتے ہیں لیکن ہاری زندگی وحشیوں ہے بھی زیادہ ہولنا ک ہے۔

ا يُحِيَّ فَطْبِ حِرْبَالُي (ادّل) ہمیں شیطان بہکا کرلے جاتا ہے، شاید نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن رب ماتھا دیکھ ک مہر نبوت لگا تا ہے، نبوت کا تاج اے پہنا تا ہے جواس کے لائق ہو۔ ہر تھو پہنھو نی نہیں ہوا کرتا <u>۔</u> مہر نبوت لگا تا ہے، نبوت کا تاج اے پہنا تا ہے جواس کے لائق ہو۔ ہر تھو پہنھو نی نہیں ہوا کرتا <u>۔</u>



نی وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھانیت کی واضح نشانیاں ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس معجزات کی نشانیاں ہوں،جس کے پاس اخلاق کی جولانیاں ہوں۔ نبی وہ ہوتاہے جس پر خدا کی خاص مہر بانیاں ہوں، نبی وہ ہوتا ہے کہ خدا جس کی بات سنتا بھی ہواورا سے اپنی بات سناتا بھی ہو۔ جتنے بھی نی آئے،جس نے جودعا مانگی فورا قبول ہوئی۔ بداور بات ہے کہ نی نے بھی دعا مانگی ہولیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوالیں دعا نہ مانگنے کا مشورہ دیا ہو۔ور نہ خدا ا ہے محبوب انبیاء کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔کون نہیں جانتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمج عرصہ تک تبلیغ کرنے کے بعد جب اپنی قوم کوضدی پایا تو ان کی بربادی کی دعا کی ، چرکیا ہوا؟ زمین پھٹ گئی، آسان ٹوٹے لگا، زمین سے پانی البلنے لگا، آسان سے بارش برے کی ،تمام اس عذاب خداوندی میں ڈوب مرے۔خدانے اس موقع پراپنے نبی کی حفاظت کی۔ صرف اپنے نبی کی نہیں اس نبی کے بیرو کاروں کو بھی اس عذاب سے بیجایا۔

محر مسامعین!اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ نبوت اپنے دامن میں آ جانے والول کی محافظ بن جاتی ہے۔ نبوت اپنے پیروکارول کواگرائے بڑے طوفان سے بچاسکتی ہے، تو پھرسو چئے ہم بھی نبی کے مانے والے ہیں۔ ہم ہماریوں، قط سالیوں، سیلابوں اور زلزلوں سے کیوں محفوظ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبوت موجود ہے اور ہم نبوت کی پیروی کرنے والے ہیں لیکن سے نبوت کیا ہماری حفاظت سے نعوذ باللہ عاجز آگئی ہے۔ نہیں ، نبوت اب بھی ہماری ضامن ہے۔



کیکن افسوں نبوت کونبیں سمجھا گیا۔ نبی کے گن گانے کے بجائے نبی کی تو ہین کی گئی ، نبوت



خطبات رتانی (اوّل)

يه بالتين صرف رباني بي نهيس كهدر بابلكه مغرب كى ترقى يافتة اقوام خود بيه كهدر بي مين \_ ایک انگریزی رسالے میں انہوں نے لکھاہے:

" آج انسان ا تناعظمند اورتر فی یافته ہو گیا ہے کہ آسانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کےعلوم اس پرآشکار ہو گئے ہیں لیکن بیانسانیت کا بہت بڑاالمیہ ہے کہاس انسان کوآسان میں پرندہ بن کراڑنے کا طریقہ تو آگیا ہے،اس انسان کوسمندروں میں مجیلی بن کرغوط لگانے کاطریقہ تو آگیا ہے لیکن اس انسان کواگرنہیں آیا تو زمین پرانسان بن كررہے كاطريقة بين آيا''۔

ہم کہتے ہیں اگرانسان بنتا ہے تو آؤاں محن انسانیت کے دروازے پر کہ جس نے سکتی ہوئی انسانیت کوامید کی ٹی کرن دکھائی،جس نے روتوں کو ہنسنا سکھایا،جس نے ڈو بتوں کو تیرنا اورجس نے مرتوں کو جینا سکھایا، جس کے سبق نے خونخو ارعر بوں کو تا جدارِ عرب وعجم بنادیا، جس کی زندگی نے انسانی زندگی کوزندگی بخشی ،جس کے طریقوں نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جس کی عادتوں نے انسانوں کی عادتیں بتائیں،جس کی باتوں نے انسانوں کی بات بنائی،جس کی را توں نے انسان کی را توں کوسکون بخشا،جس کی خصلتوں نے اچھے اور برے کی تمیز بتائی، جس کی روایتوں نے ہدایت بتائی،جس کی زبان نے قر آن جیسا آفاقی کلام سنایا،جس کے سفر نے دنیا کوایک سفر بتایا اور جس کے قیام نے زندگی میں قیامت کا خوف پیدا کر کے انسانیت کو



اس انسانیت کے عظیم محن کوہم ابنانی کہتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ ہم اے اپنا حن بھی کہتے ہیں اور اس کی نبوت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں قلابازیاں

\$ 10 \ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) کھا رہی ہیں۔جس نبی نے روتوں کو ہنسایا آج اس کے ماننے والوں پر کیوں اداسی اور مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں! جس نبی نے اجڑتے گھروں میں سکون واطمینان بہنچایا،جس نبی نے قلوب کومصفی ہی نہیں منور بھی کیا، کیا آپ نے بھی سوچا کہ آخراس نبی کے مانے والے آج اس قدر بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی کیوں گزاررہے ہیں؟ اس نبی کے مانے والوں کی زند گیاں اتنی پریشان کیوں ہیں اگرآپغور وفکر کریں گےتو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نبی کے ماننے والے تو ہیں لیکن نبی کو جاننے والے نہیں۔ چونکہ ہم نبی کی عظمت کونہیں سجھتے اسلئے نبوت پر ہماراایمان کوئی معنی نہیں ۔ کوئی شخص کسی چیز کو جانتا ہی نہ ہوتو اے مانے گا كما؟ ايك شخص كو جب اتى خبرنه ہوكہ جنت خوشكن ميوؤں اور دل لبھانے والے باغوں كا نام ہے، یا جلا کررا کھ کردینے والی آگ کا نام، تواس کا آخر جنت پرایمان لا نا کیامعانی رکھتا ہے؟ ا کی شخص کوخدا کے بارے میں اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ وہ ایک ہے یا زیادہ ،اس شخص کا آخر خدا کو مانے کا کیا مطلب؟ ایک محض اتنا بھی نہیں جانتا کہ فرشتے خدا کی نوری مخلوق ہیں اور گناہ و ثوالب مصطلق آزاد ہیں تو وہ فرشتوں کوس حیثیت سے مانتا ہے؟ بالکل یہی حال نبوت پر

ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ہم ابھی تک اتنانہیں سمجھ سکے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی باتیں ہارے لئے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ نبی کی ذات ہے آخر ہمیں کیا تعلق ہے؟ نبی ہارے لئے کیوں ضروری ہے؟ نبی کا خدا سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ وحی من اللد کیا ہے؟ یہ نبی کے پاس ے کیوں اور کیے آتی ہے؟ نبی کے اقوال کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کے افعال ہمارے لئے ججت كيوں ہيں؟ حقيقت يہ ہے كہ ہم لا الله الا الله محمد رسول الله يڑھتے ہيں ليكن ہميں نه خداكى الوہیت کا پیۃ ہے، ندرسول کی رسالت کا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کین ہمارے اقوال اور اعمال مين كوئى مطابقت نہيں جب كه علامه اقبال كہتے ہيں:

#### مسلمانم بلرزم لاالئدالاالثدرا

كه جب ميں كہتا ہوں ميں مسلمان ہوں تو لا الله الا الله كي حقيقتوں سے ميراجسم لرز جاتا



وہ ہمارے لئے خدا کا تھم ہوگیا۔ اگر نبی نے اپنے مراسم اور ذاتی تعلقات سے کام لیا تو ہمیں سمجھانے کیلئے کہ اے لوگو! اگر تمہیں اپنی زندگیوں میں ایسے معاملات پیش آئیں تو میرانمونہ اختیار کرواور ہرکام میں میری پیروی کرو۔



آج لوگوں نے شریعت میں بھی اپنی تاویلیس کیں اور نبوت کو بھی اپنے قیاس سے داغدار
کیا۔انہوں نے کہا نبی کی زندگی کے بعد نبی کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔انہوں نے کہا نبی ختم ہو
گیا۔تو مرزاغلام احمد نے سوچا! چھا نبوت کی کری خالی ہوگئی، میں کیوں نہ پیٹھ جاؤں۔ چنا نچہ
وہ نبوت کا دعویٰ لے کراٹھا اور اس نے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اپنا ایک گروہ بنالیا۔ میں پوچھتا
ہوں، یہ ہزاروں لوگ جومرزائی ہیں اور تمہارے شہروں میں دند نار ہے ہیں، یہ آج سے دوسو
ہرس پہلے کیا تھے؟ یہ مسلمان تھے،انہوں نے شریعت محمدی کی کھلی خلاف ورزی کی۔ دین محمدی
سے پھر گئے۔مرتہ ہوگئے۔



آج ہمارے علاء بھی، ہمارے عام مسلمان بھائی بھی بڑے خوش ہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے۔ ہیں پوچھا ہوں انہیں غیر مسلم کہد دینے ہے انہیں کون ی سزاملی ہے۔ بیتو نظر میر کی بات ہے۔ ہم پہلے بھی انہیں غیر مسلم کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ اور وہ ہمیں پہلے بھی غیر مسلم سجھتے تھے، اب بھی سجھتے ہیں۔ آخراس قانون سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کہیں گے، اب وہ قانونی طور پر مسلمانوں سے ملیحدہ ہوگئے ہیں۔ لیکن مجھے ہتا ہے، علی ملی طور پروہ کس شعبہ ہے آپ سے ملیحدہ ہوگئے ہیں۔ فوج میں وہ موجود ہیں، کلیدی اسامیوں پروہ فائز ہیں، اپنے نظریات کی تبلغ کرنے کی انہیں اجازت ہے، ہرشم کی تجارت وہ کر سکتے ہیں، وہ تہرارے ہاتھوں سے لین دین کرتے ہیں، تہراری



قیقت بہے مسلمانو!

تے بات بہت کر وی ہوتی ہے۔ جھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ آج رسول کی رسالت کو انتاجی نہیں ہجھا گیا جتنا ابوجہل سجھتا تھا۔ ابوجہل یہ جانتا تھا کہ جب میں مجمد رسول اللہ پڑھاتوں کا ، چر میں رسول کے سواکسی کی پیروی نہ کرسکوں گا۔ آج ہم مجمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیمن رسول کی شریعت کوچھوڑ کر ہم کئی راہنماؤں اور لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں ، ان کی بیروی کر رہے ہیں ، ان کے نبل کی رسول کی شریعت کوچھوڑ کر ہم کئی راہنماؤں اور لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں ، ان کے لباس کی منتقل کررہے ہیں ، ان کے لباس کی اس سول کی اطاعت کا افر از کر لیا تو مجھے ہم گئا ہو جہل ہو انتا تھا اگر اس رسول کی اطاعت کا افر از کر لیا تو مجھے ہم گئا کہ اس رسول کی اطاعت کا افر از کر لیا تو مجھے ہم گئا کہ ہم تی رسول کے ساتھ اپنی مجبت کے دئو ہے ہی دنیا کی ہم چیز کی مجبت کو دل سے نکا لنا ہوگا۔ ہم آج رسول کے ساتھ اپنی مجبت کے دئو ہے ہی کن چیز وں کی مجبت کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ ہم آج اس رسول کی رسالت کا افر از بھی کرتے ہیں ۔ ہم آج اس رسول کی رسالت کا افر از بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں دھو کہ بھی افر از ہمی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں جوئے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں دھو کہ بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں جوٹے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں ہیں جو بھی ہولے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں و خار سے بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں ہو ہو کہ ہیں کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور ظلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور ظلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور ظلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم کو بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی مانے ہیں آبرور بزیاں اور فلم کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی میں کو بھی کو بھی کو بھی کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کرتے ہیں ، رسول کو بھی کی کو بھی کر بھی کی کرتے ہیں ، رسول کو بھی کو بھی کرتے ہی

مسلمانو! موچوکہ ہم نے رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کو ماننے کاحق کہاں تک اداکیا؟
ہم نے صرف اپنے اعمال اور کر دارہے ہی رسالت کوئیس جیٹلا یا بلکہ ہمار نے فضلاء، ادباء
اور علاء نے نبوت کی الیمی تاویلیس پیش کیس کہ تن کران کی عقل پر رونا آتا ہے۔ انہوں نے کہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات قابل اطاعت نہیں کیوں کہ نبی کے ذاتی مراسم اور ذاتی تعلقات
امت کیلئے جمت نہیں۔

میں کہتا ہوں نبی کی ذات ہوتی ہی امت کو سمجھانے کیلئے ہے۔اسلئے نبی نے جو کام بھی کیا



مير محترم سامعين!

ختم نبوت کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن ختم نبوت کی روح کو سمجھنا مشکل ہے۔ ختم نبوت کوآپ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعداس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا نہیں الیانہیں، نبی آئے گا ضرور۔حضرت عیسی علیہ السلام نبی تھے۔ وہ آئیں گے۔ہمیں میہ کہنا چاہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی نبوت کے بعداب کوئی ماں کا لال نبی بن سکتا ہی نہیں۔ بلكه حضرت عيسلى عليه السلام بھي آئيس گے تو اپني شريعت اورايني انجيل لے کرنہيں۔وہ بھي حضور کی شریعت لے کرآئیں گے۔ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو رات کے چنداورا ق لے کر دربارِ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں پڑھنا شروع كيا-صحابه بهي موجود تھے\_آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا چېره متغير ہو گيا-صحابه كرام جانے تھے كہ حضوركو جبكوكى بات نا گوارگزرتى ہے تو آپ كا چېره سرخ ہوجا تا ہے۔حضرت عمررضی الله تعالی عنه مسلسل تورات کے درق اللتے جاتے اور پڑھتے جاتے کہ حضرت صدیق ا كبررضى الله عندنے كہا، اے عمر! د يكھتے نہيں حضورعليه السلام كاچېره متغير ہور ہاہے۔حضرت عمر نے تورات بند کی اور کہنے لگے، یارسول الله فداک ابی وامی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ بیتورات بھی اللہ کا کلام ہے،قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ بیہ کتاب بھی رسول پر نازل ہوئی،قر آن بھی رسول پر نازل ہوا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے،قر آن بھی اللہ کی طرف ہے وحی ہے۔ بین کرمیرے نبی کی رسالت والی جبین پرجلالت آئی ۔ فر مایا ،اے عمرتو کہتا ہے يي الله كا كلام اورقر آن بھی الله كا كلام ۔خداكى تتم اگرموى پيغيم بھی آج آ جائے تو وہ بھی اپنی بن اسرائیل کی قوم کانبی بن کرنبیس آئیں گے۔اگر آئیں گے تو مجھ محد (صلی الله علیه وسلم) کا امتی بن کرائنیں گے۔

طرح حکومت کی سہولتوں ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھروہ تم سے علیحدہ کیسے ہو گئے؟ بیرتو النا انہیں تم نے ایک قانونی تحفظ دیا ہے کہ اب اگر کوئی مرزائی کسی مسلمان سے جھگڑا کرے تو مرزائی غیرمسلم اقلیت والے قانون کا سہارا لے کر کہدسکتا ہے کدا کثریت والے نے اقلیت والے پرزیادتی کی ہے۔ مجھے بتایے کہ انہیں غیر مسلم کہددینے سے آخر مسلمان قوم کو کیا فائدہ ہوا۔ مرزائی پہلے بھی اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے، اب بھی جس فارم پرلکھنا ہووہ مسلمان لکھیں گے۔ آخر آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ خوب غور سے سنئے، اسلامی حکومت میں غیر مسلم اقلیت کو بھی اپنی فوج میں نہیں رکھا جا تا۔غیرمسلم افراد چاہے کتنے ہی قابل اور صلاحیت والے کیوں نہ ہوں، اسلام ان کی مسلمانوں کے ساتھ وفاداری پریفین نہیں رکھتا۔ جو شخص مسلمانوں میں رہ کراسلام کی بچائی کوشلیم نہیں کرتاوہ آخر مسلمان کی بھلائی کیلئے کیسے کام کرے گا؟ تاريخ اسلام اشاكرد كيولو، كهي كى اسلاى حكومت في اين فوج ميل غيرمسلمول كونبيل رکھا۔اسلام میں اُقلیتوں سے دفاعی خدمات کے عوض کچھٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔اسے ہم خراج کہتے ہیں۔اگرتم نے مرزائوں کوغیرمسلم سلیم کیا ہے تو بتایے ان سے کون ساخراج آپ وصول کردہے ہیں؟ میرے نز دیک انہیں غیرمسلم اقلیت قرار دینا کوئی بڑا کارنام نہیں۔ بدلوگ پہلے مسلمان تھے، دین اسلام سے پھر گئے۔اور جودین اسلام میں شامل ہونے کے بعد اے چھوڑ دےاہے ہم مرتد کہتے ہیں۔انہیں غیرمسلم اقلیت قرار دینے سے بہتر تھا کہ انہیں مرتد قراردیتے۔یا در کھو!اسلام کا فرکو برداشت کرسکتا ہے لیکن مرتد کو برداشت نہیں کرسکتا۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنہ نے مرتدین سے کیاسلوک کیا تھا؟ ایک اسلامی حکومت کیلئے قادیانی مسئلہ اب بھی ویسے کا ویسا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام پر آپ کوسوچنا پڑے گا کہ ان مرتدین اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔سوائے اس کے میری سمجھ میں پچھنیں آتا کہ انہیں پھرے دعوت دین دی جائے۔ جولوگ اے قبول کریں اور اپنارنداد ہے تو بہ کریں ان کی جان بخشی ہو، باقی سب کی گردنیں اڑادی جا کیں۔ نے بتایا۔ کی نے کہا حضور کاعلم صرف اتنا تھا جتنا قر آن اور پچیلی تمام کم آبوں میں تھا۔ کی نے کہا حضور صرف اتنا جانے تھے جتنا امت مسلمہ کی ہدایت کیلئے ضرور کی تھا۔ میں کہتا ہوں ، آخر تہمیں نبی کے علم کی پیائش کرنے کا پیانہ ملا کہاں سے ہے؟ ہمارا نبوت کے بارے میں تحقیق و جبو کرنا فضول ہے کیوں کہ ہماری عقل چھوٹی ہے اور نبوت کا دائر ہ فکر تمام کا تئات پر محیط ، ہماری فکر محدود ہے ، اور نبی کی بینے لا مکان تک ۔ ہم سوچتے ہیں سے ہمارا ایک فکری کام ہوتا ہے لیکن فکر محدود ہے ، اور نبی کی بینے لا مکان تک ۔ ہم سوچتے ہیں سے ہمارا ایک فکری کام ہوتا ہے لیکن جب نبی سوچتا ہے تو رب کی طرف سے الہمام ہوتا ہے۔ ہمیں نبوت کے بارے میں اتن ہی بات جان لینا کافی ہے کہ نبی ہمارار اہبر ہے وہ جو کے برحق ہے باقی کوئی کیے سب شک ہے۔



نی کے کسی قول کو ہم اپنی عقل کے ترازو میں تولیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جنت و دوز خ، کو ثر، فرشتے ، عزرائیل و جرائیل و غیرہ سب ایک چیزیں ہیں جو ہماری عقل اور بصیرت کے دائر سے میں نہیں آتیں۔ یہ سب چیزیں عائب ہیں۔ ہم میں ہے کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ لیکن ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ای طرح اگر نبوت کے اسرار ورموز اور نبی کے اقوال و اعمال ہماری سجھ میں نہ بھی آئیں جب بھی ہمیں ان کی پیروی اور اطاعت کرنی ہوگ کیوں کہ ایمان کا نقاضہ بہی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ای کے گن گاؤ۔ جس نبی کا نام لیتے ہو، ای کا طریقہ اپناؤ، جس نبی کی تعریف کرتے ہو، ای کے حکم کی تعیل کرو، جس نبی کی علم مدح کرتے ہوا ہی کے حکم کی تعیل کرو، جس نبی کی کم مدح کرتے ہوا ہی نہوگ ہماری زندگی ڈھلنی چاہئے ، جس کا نام تہماری روح کی میل دھلتی ہے ای کے کام کے مطابق تمہاری زندگی ڈھلنی چاہئے ، جس کا نام تمہارے لئے باعث فخر ہونا چاہئے ، جس کا نام تمہارے لئے باعث فخر ہونا چاہئے کوں کہ یہ نبی ہماری ہمایت اور داہنمائی کیئے شریعت کے مطابق تمہاری جان کی بی کے برشعے میں ہم نے اس نبی سے ہدایت نہی تو نبوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ آیا۔ اگر زندگی کے ہرشعے میں ہم نے اس نبی سے ہدایت نہی تو نبوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ آیا۔ اگر زندگی کے ہرشعے میں ہم نے اس نبی سے ہدایت نہی تو نبوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ آیا۔ اگر زندگی کے ہرشعے میں ہم نے اس نبی سے ہدایت نہی تو نبوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ آیا۔ اگر زندگی کے ہرشعے میں ہم نے اس نبی سے ہدایت نہی تو نبوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ تھی۔



یہ تو ایک نبوت ہے کہ اس نبوت کے بعد کی نبوت کا تصور ہی محال ہے۔ آج ہم نبی کی سرت کے جلے تو کرتے ہیں لیکن نبوت کی عظمت سے نا آشنا ہیں۔ ہمارا حال ای پھان کا ما ہے جس نے ایک مولوی صاحب سے ن لیا کہ جو محص کی کا فرکھ کم پڑھائے گا ،سیدھا جنت میں جائے گا۔ پٹھان نے سوجا یہ تو جنت ہیں جانے کا برا آسان نسخہ ہے۔ فور آباز ار میں جا کر میں جا کے گا۔ پٹھان نے سوجا یہ تو جنت ہیں جانے کا برا آسان نسخہ ہے۔ فور آباز ار میں جا کہ ہندو کو جاد ہو جا، اتار جوتا کا فر کے سر پر شروع ۔ کا فرشور مجار ہا ہے، ہاتھ جوڑے حار ہا ہے۔ خان اس کا حافر اللہ ہیں کہ کہے جارہے ہیں ، او کا فرکا بچہ پڑھا کم میہ فور آ پڑھو ، جلدی پڑھو۔ پہلے کا فر نے بچھ تا مل کیا۔ آخر ڈیڈ ا پیر ہے دگڑیاں گڑیاں دا۔ کا فرکلمہ پڑھو۔ جب بڑھا وکم کم ہو افسا حب کہے ہیں اوخو جہ اہمیں بھی نہیں آتا ہے ، خودکلمہ پڑھو۔

ہمارا حال بالکل وہی ہے۔خود تو نبوت کی عظمت کو سجھتے نہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبوت کے تمام راز اور علوم کو ہمارا تمہارا ذہن احاط نہیں کر سکتا۔ نبی کی باتیں یا نبی جانے یا نبی کو نبی بنانے والا جانے۔ ہمارے لئے جتنا جاننا ضروری ہے،افسوں کہ ہم وہ بھی نہیں جانے۔



ایک طرف اتن جہالت کہ کچھ معلوم نہیں ، دوسری طرف بید عالم کہ نبوت کی نعوذ باللہ تراش خراش کی جاتی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت پر ایمان لانے کوایک کھیل مجھ لیا ہے۔ جس نے جس ذہن سے نبوت کے بارے میں سوچا، نبی کے بارے میں وہی اپنا ایمان بنالیا۔ کی لوگوں نے نبی کے علم کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ کسی نے کہا نبی کو اتناعلم تھاجتنا تمام مخلوقات کیلئے ضروری ہے۔ کسی نے کہا نبی صرف اتناجائے تھے جتنا جرائیل



ميرے نوجوان دوستو!

نی صرف نیک نہیں ہوتا بلکہ نی خودسرتا پائیکی ہوتا ہے، نبی صرف بیانہیں ہوتا نبی خودایک مجسم حق ہوتا ہے، نبی صرف عادل نہیں نبی خودمعیار عدل ہوتا ہے، نبی قاری نہیں نبی قرآن ہوتا ہے، نبی مومن نہیں نبی ایمان ہوتا ہے۔

 $^{2}$ 



افسوس ہوتا ہے کہ جارے نو جوان بھائیوں کوا تنا بھی معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان كآ عي سے كياتعلق ہوتا ہے؟ ايك دفعه كالج كے چندائركوں كے ساتھ ريل ميں ملاقات ہوئى \_ پہلے تو مجھے دیکھ کر بڑے جمران ہوئے کہ ہم بھی نوجوان ہیں کہ ہرقتم کا فیشن اور جدت پسندی ساتھ رکھتے ہیں۔ پتلونیں، پتلونوں میں شرٹیں، بڑے بڑے بال، داڑھی موتچھیں صاف،اعلیٰ تعلیم یافتہ،مہذب اور تہذیب یافتہ اور بی بھی ایک نوجوان ہے کسر پرٹو کی مولو یول والی واڑھی، قوم کا پرانا قومی لباس، ہاتھ میں شبیح ، بڑا عجیب نوجوان ہے۔ کیکن کچھ ہی دیر بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں بھی کچھ بات کرنا جانتا ہوں تو کہنے لگے! مولانا آپ کا تعارف! میں نے کہا ''بھائی مجھے جاننا تنا ضروری نہیں جتنا خدااوررسول کا جاننا ضروری ہے''۔ بڑے برہم ہوئے۔ كنے لكے، اچھا جميں خدا اور رسول كا بھى پية نہيں۔ ايك كہنے لگا، مولانا آپ كيا تجھتے ہيں، آپ لوگوں نے خدارسول کوخرید رکھاہے کہ آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو میں نے تو اسلئے پوچھا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آ دمی ہیں، شاید میری معلومات میں کچھاضافہ ہوجائے۔اس پر بڑے خوش ہوئے۔ پھر میں نے بوچھا، خدااوررسول کیا ہیں؟ کہنے گگے جی خدا کوتو ہر کوئی جانتا ہے۔ میں نے کہا اچھا! پھررسول کون ہوتا ہے؟ اجی وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہا بس وہ نیک آ دمی ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھو، روز ہ رکھو، حج کرو۔

مسلمانو!اس سے اندازہ کرو کہ ہماری نو جوان نسل کہاں جار ہی ہے۔ہمار نے نو جوانوں کو اتنا پیت نہیں ہے۔ہمار نے نو جوانوں کو اتنا پیت نہیں ہے کہ بیات حق ہوتا ہے، نبی کی ہر بات حق ہوتی ہے، نبی کا ہر ممل جمت ہوتی ہے۔ان تمام باتوں کا انہیں کوئی علم نہیں۔وہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ نبی نیک ہوتا ہے۔

یاغریب،استاد ہو یا شاگرد، واعظ ہو یا نعت خوان، انجینئر ہو یا میکینک، تاجر ہو یا محنت کش، مرد ہو یاعورت، ان پڑھ ہو یا عالم، بڑا ہو یا چھوٹا، سب کیلئے قرآن ہدایت ہے، سب کیلئے صراط متقم ہے، سب کیلئے جمت ہے، سب کیلئے راہ نجات ہے، سب کیلئے سب بچھ ہے۔

## بنایا بھی سمجھایا بھی

اب سوچنے کی بات ہے ہے کہ باتی سب کا ہیں ہماری کمل راہنمائی کو انہیں کرتمی اور
ہے آن مجید سب کو نجات کا راستہ کیے دکھا تا ہے؟ فرق صرف انتا ہے کہ باقی سب کتابیں
ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجیداس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے ہیں،
جس نے ہم سب کو بنایا ای نے ہم سب کو بچایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ای نے ہمیں جینے کا
طریقہ کھایا، جس نے ہمیں رزق دیا ای نے ہمیں حلال وحرام کا فرق بتایا، جس نے ہمیں مقال دی اس نے ہمیں تاری ہمیں علم دیا، جس نے ہماری تقدیر بنائی اسے نے ہمیں تدبیر بتائی، جس نے ہمیں دی ہمیں ایک ہمیں ویسے کھایا،
حس اللہ نے ہمیں راج کھایا، جس اللہ نے ہمیں جسے بنایا اس اللہ نے ہمیں ویسے کھایا،
حس اللہ نے ہماری خلقت کا سامان کیا ای اللہ نے ہماری ہمایت کا سامان کیا، قرآن مجید
سراسر ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے بی نہیں، صرف انسانوں کے بی نہیں بلکہ کا نتات کی ہمر
مخلوق کیلئے مدایت ہے۔

# فرشتول کی مخفل ساع

کیوں کہ قرآن مجیداللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ کا نتات کے ہر ذرے کی راہنمائی کرتا ہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس زمانے میں پہاڑوں اور درختوں کیلئے خدا کا تھم تھایا جِبَالُ اَوِّ بِی مَعَهُ وَ الطَّیْرُ "کہ اے پر عدواور پہاڑو، میرے پیغبر داؤ دکی زبان سے جو کلام ٹکلتا ہے اے سنو قصص الانبیاء میں ہے، جب حضرت داؤ دعلیہ السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریارک جاتا تھا، جس درخت





وطبه المفاولة المتحا

المنه الله الجمالة



محتر مسامعين!

ال وقت دنیا میں طب، حکمت، ریاضی، علوم و فنون، منطق، فلف، سائنس، فقه، قانون، 
تاریخ، جغرافیہ اور دوسرے تمام مضامین کی لاکھوں اور اربوں کما بیں موجود ہیں لیکن ہیں سب
کتابیں ایک طرف اور ایک قرآن مجید ایک طرف دنیا کی ہیں کتابیں ہماری زندگی کے
کتابیں ایک حصے کی طرف راہنمائی کرتی ہیں ۔ طب و حکمت کی کتابیں صرف جسمانی بیاریوں
اور ان کے علاج اور نوخہ جات بتاتی ہیں، ریاضی کی کتابیں صرف شاریات بتاتی ہیں، منطق کی
کتابیں صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں، فقد کی کتابیں صرف فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں،
تاریخ کی کتابیں صرف گئے گزرے زمانے کے واقعات سناتی ہیں، لیکن قرآن مجیدان سب
کتابوں پر حاوی ہے۔ یہ کتاب فقہ میں مسائل کی بنیاد ہے، منطق میں مضبوط استدلال ہے،
کتابوں پر حاوی ہے۔ یہ کتاب فقہ میں مسائل کی بنیاد ہے، منطق میں مضبوط استدلال ہے،
فلفے میں گہری فکر ہے، سائنس میں خود کا نئات کے موجد کی تھیوری ہے، قانون میں صدافت
ہے، ادبیات میں خضب کی شیر نی وحلاوت ہے، تاریخ میں عبرت کا سبق ہے، دبیات میں شرافت ہے،
خض کہ ہرضمون اور ہرعنوان میں قرآن جڑ ہے۔ ڈاکٹر ہویا و کیل، مزدور ہویا مستری، امیر ہو
غرض کہ ہرضمون اور ہرعنوان میں قرآن جڑ ہے۔ ڈاکٹر ہویا و کیل، مزدور ہویا مستری، امیر ہو



کیوں کہ قرآن مجیدالک ہمہ گیر کتاب ہے۔ یہ کتاب زمین وآسان کے وسیع وعریض محیط کو بھی احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یا آسال لفظوں میں یوں کہدلیجئے، جہاں تک خداکی خدائی ہے وہاں تک قرآن کی راہنمائی ہے۔اب تیامت تک کی آنے والی نسلوں کیلئے قرآن راہنما ہے۔ کوئی ولی ہو یا عابد، کوئی زاہد ہو یا متق ، کوئی نمازی ہو یا غازی ، کوئی قطب ہویا ابدال ، سب کے سبای قرآن کے محتاج ہیں۔اس قرآن مجیدے راہمائی حاصل کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر تورات پڑھنے لگے۔ادھر حضرت عمر تورات کے درق بلٹتے جاتے تھے،ادھر میرے نبی کے چیرے کے اثرات بدلتے جاتے تھے۔آپ کا چیرہ لال سرخ ہو گیا۔حضورعلیہ الصلاة والسلام كوجب كوئى بات نا كواركزرتى توآب كاچمره مبارك سرخ موجايا كرتاتها -حضرت صديق اكبرساته بين تق - كهاا عمر التير مال باب بلاك مول ، تو ني صلى الله عليه وسلم کے چپرے کوتو د کیجہ۔حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراٹھا کر دیکھا۔رسالت کے چبرے پر جلالت کے آثار نظر آئے۔ تورات کوفوراً ہند کیا اور کہا حضور! بیتورات بھی تواللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بھی خدا کا کلام اور قرآن بھی خدا کا کلام، یہ بھی نبی پراتری، قرآن بھی نبی پراترا، یہ بھی وی کے ذریعہ آئی، قرآن بھی وی کے ذریعہ آیا، یہ بھی جرائیل لے کرآئے قرآن بھی جرائیل كرآئے ـ يين كرحضور كى زبان نبوت نے جنبش كى فرمايا عمر اتم كہتے ہو يہ بھى نبى لے كراور قرآن بھی نبی لے کرآیا۔ یا در کھو! اگرآج مویٰ بھی یہاں آجا کیں تووہ اپنی اس تورات کا ہادی بن كرنبيل آئيں گے۔اگرآئے گا تومير فر آن كا قارى بن كرآئيں گے۔



معلوم ہوا قرآن کریم دوسری آسانی والہامی کتابوں اور صحیفوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری کتابوں کے احکامات مقرر ومتعین ہو

الآل) خَلَيْ الدّل) ﴿ خَلْبُ عَلَيْ الدّل ﴾ ﴿ خَلْبُ عَلَيْ الدّل اللَّهُ عَلَيْ الدّل اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ اللّ

کے پنچ بیٹ کر پڑھتے وہ درخت جھک جاتا تھا،آسان کے پرندے زبورس کر پنچے اتر آئے تھ، گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کر سننے لگتے تھے، لوگ جو ق در جو ق آ کرز بور کی ہاء ہے كرتے تھے۔زبوركے بارے ميں ہماراايمان ہے كہ بيراللّٰد كا كلام تھا۔ بير ' وحى من اللّٰہ' ، تحى ليكن اب زبور كتاب بهي جاتى ربى اور حضرت داؤدكى شريعت بهي جاتى ربى -اب جارى ني کی شریعت کے بعد کی کی شریعت نہیں...اور قرآن کے بعد کوئی کماب نہیں۔ جیسے کوئی دور ا نی نہیں آسکتا، ویسے کوئی دوسری آسانی کتاب نہیں آسکتی۔سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ زبور کو سنے کیلئے تو رب نے جانوروں، پرندوں اور پہاڑوں تک کو حکم دے رکھا تھا لیکن قر آن کے سنے كيليح كياحكم ہے؟ ايك دفعه حضرت اسيد بن حفير حضور كى خدمت ميں حاضر ہوئے \_عرض كى، حضور! میں اپنے کمرے میں تلاوت کر رہاتھا، باہر حویلی میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ساتھ پگوڑے میں میرا بچیسویا ہوا تھا۔ جو نہی میں نے اندر تلاوت شروع کی باہر میرا گھوڑ ابد کنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا اور اس خیال سے کمرے سے باہر آنے لگا کہ کہیں گھوڑے یے کو نقصان نہ پہنچائے ،لیکن جونمی میں نے تلاوت روکی ، گھوڑے نے بد کنا ہند کر دیا۔ میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھناشروع کردیا۔ گھوڑے نے پھر بد کناشروع کردیا۔ فرماتے ہیں آ خرمیں اپنے کمرے سے باہرآیا۔ میں نے دیکھا کہ میری حویلی ہے آسان کی طرف ایک لمی قطار بنی ہوئی ہے اور سورج کی کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جومیری حویلی سے آسان کی طرف جاری ہیں۔ یہ ک کرمیرے نی مسکرائے۔ فر مایا ''اے اسید بن حفیر، جب تو قرآن بڑھ رہاتھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے۔ جب تو تلاوت روک کر باہر آمر ہا تھا، یفرشتے واپس جارہے تھے''محتر مسامعین!

ال واقعہ سے خوب بھھ آسمتی ہے کہ اگر زبور پڑھی جائے تو پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھی آ کرسنیں، اگر زبور پڑھی جائے تو جانوروں کے غول بھی آ کرسنیں، اگر زبور پڑھی جائے تو انسانوں کے دستے کے دستے بھی آ کرسنیں، لیکن اگر قر آن مجمید پڑھا جائے تو بیز مینی مخلوق تو کیا؟ آسانی فرشتے بھی آ کرسنیں۔





کیکن چونکہ دنیا کی عادت رہی ہے کہ ہر چیز پراعتر اض کیا جاتا ہے۔جو چیز اعتراض کے

قابل نہ ہواں پر بھی اعتراض اور تنقید کی جاتی ہے۔ کیوں کہ سب سے آسان کام ہی دنیا میں صرف تقید کرنا ہے۔ کوئی کتنا ہی برا اور اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کام کوغلط کہنے والے ہمیشہ موجود ہوں گے۔ بیا یک الگ بات ہے کہ کہنے والے خود غلط ہوں ، کیکن سیح کو غلط کہنے والے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔قرآن مجیدنے اپنی صداقت کا واضح ترین دعویٰ کیا اوراس دعویٰ کو آج تک کوئی جھٹانہیں سکا۔ بید عولیٰ مکہ کے قریش نے بھی سنا۔ قر آن سے کوئی غلطی تو وہ لوگ



وہ لوگ جانتے ہتھے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں نہیں پڑھے۔ ہمیشہ انہی کے شہروں میں رہے ہیں ۔ کہیں باہر تعلیم حاصل کرنے ہیں گئے ۔ انہیں کی قتم کی عبارت آرائی كا وْهنگ آج تك كى نے نبيل سكھايا۔ اسلئے انہوں نے كہاكه بيقر آن الله كى طرف سے نبيل بلکہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ فلال لوہار سے بنوا کرلاتے ہیں۔اعتراض کرنے کیلیے تھوڑی بہت عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔قرآن پراعتراض کرنے والے معلوم ہوتا ہے بالکل ہی کورے تھے۔وہ میرے نی کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ پیدا ہوا تو در میتیم تھا۔اس پر باپ کا ساپیہ بھی نہ تھا۔ پھر بیذ رابزا ہوا تو اس پراس کی ماں کا سامیبھی نہ تھا۔ پھر اس پر دادا کا سامیہ بھی نہ تھا۔ پھراس کے بیارے چیا کا سامیجی نہ تھا۔اس پرکسی قبیلے کے سردار کا سامیجی نہ تھا۔کس جا گیرداراورزمیندارکاسایهی ندتها کی صاحب اقتدارکاسایهی ندتها بیاایابسایها که اس کا اپنا سامی بھی نہ تھا۔ایبا بے سایہ اور بظاہر بے سہار افتحض کسی کو کیا پڑی تھی کہ اے ایک بهترین کتاب لکھ کردیتا؟ اگراییااونچا کلام کوئی لکھ سکتا تو وہ کسی دوسرے کولکھ کر کیوں دیتا،خود چے۔ایی عالمگیر کتاب کیلئے ضروری تھا کہ اس کتاب میں الیی خوبیال ہوں جواس کتاب کی جوں کے ساتھ ہمارے پاک آج بھی انہیں خوبیوں کے ساتھ ہمارے پاک موجود ہے جوخوبیاں اس کازیب ہیں۔ دنیا کی کتابیں انفرادی کتابیں ہیں، بیاجماعی کتاب ہے۔اسلے اس کتاب کاطرزبیان دنیا کی کتابوں ہے بالکل مختلف ہے۔ تمام کتابیں جتنی بھی آج کل لکھی جاتی ہیں،ان کی جلد پر کتاب کا نام، مصنف کا نام، پھر کسی بڑے آ دمی کی طرف سے اس کتار کی تعریف اور دعائیہ کلے ہوتے ہیں۔ دوسرے صفح پرمصنف خودایک چیز لکھتا ہے جے ہم اکثر دیباچہ پس منظریا ابتدائیہ کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کے لکھنے کا مدعا اور منشاء لکھتا ہے۔جن لوگوں کیلئے یہ کتاب مفیر ہوتی ہاں لوگوں کی خواہشات کا تذکرہ کرتا ہاور آخر میں میر بھی لکھدیتا ہے کہ میں نے ای طرف ہاں کتاب کوخوب سے خوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگراس میں کوئی خامی ر گئ ہویا کوئی بات غلط کھی گئ ہوتو اصحاب الرائے لوگوں سے التماس ہے کہ مجھے اس غلطی کے بارے میں آگاہ فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کا از الہ ہوسکے۔ بیطریقہ ہر کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔جو کتاب بھی آپ اٹھائیں گے اس کی ابتداء میں کم وہیش آپ کو یمی ابتدائیداوردیاچدنظرآئےگالیکن کیا قرآن مجید کا ابتدائیہ بھی الیابی ہے؟ نہیں۔آپ قرآن مجیداٹھا کر دیکھیں، پہلے صفح پرسورۂ فاتحہ گویا ایک قتم کی دعاہے۔ دوسرے صفحے پر قر آن کے ابتدائيك بلخ الفاظ بين: 'آلم. ذلك الكِتابُ لأريب فِيْهِ ''كريكاب الى حك اں پورتے تیں پاروں میں کہیں چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجاکش نہیں۔

آپ دیکھ لیں قرآن کس یقین کے ساتھ بات کہدرہا ہے۔ابیا یقین آپ کو دنیا کی کی كتاب مين نظرنہيں آئے گا۔رب العزت نے اپنی كتاب كا آغاز ،ى ايے دعوے ہے كيا كہ دنیا کا کوئی مصنف ایبادعویٰ کرسکتا ہی نہیں۔

قرآن الله كا بهيجا مواكل منبيل - يكى بندے كا بنايا مواكلام بے -اس پر الله تعالى في معترضين کوخور کیا کیا۔

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا فاتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين.

" بم نے جو کچھاپے بیارے پرنازل کیا ہے اگراس میں تمہیں کی بات کاشک ہے تو پھر اس کلام کی طرح کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔اس کام میں تم سوائے اللہ کے باقی سب کی مدد لے سکتے ہو۔ اگرتم سے ہوتو پیکا م کرد کھاؤ''۔

میرے محترم سامعین! قرآن مجید کی بدلاکارآج بھی دنیا کے دانشوروں کیلئے ایک چیلئے ہے لکن جاراایمان ہے کہ بیہ جوقر آن ہاس کامصنف خودرب رحمان ہے۔جس طرح رب کی بنائی ہوئی زمین کی طرح کو کی تخص اس طرح کی اور زمین نہیں بنا سکتا، جس طرح ہے رب کے آسان کی طرح کوئی اور آسان نہیں بنا سکتا، جس طرح سے اور جا نداور ستارے کوئی نہیں بنا سکتا، جس طرح سمندراور دریا اورکوئی نہیں بنا سکتا، جس طرح کوئی شخص رب کے جہان کے علاوہ کوئی دوسرا جہان نہیں بنا سکتا ، ویسے ہی کوئی شخص رب کے اس قر آن کے علاوہ قر آن اور



قیامت تک کے ادیب اپنے تمام ادب کا نچوڑ بھی پیش کریں تب بھی وہ قرآن کا تو ڑپیش نہیں کر سکتے۔جن لوگوں کورب نے اس قرآن کا توڑپیش کرنے کیلئے کہا نہیں ساتھ ہی ہیکھی کہددیا کہ تم لا کھ قرآن کی طرح آیت بنانے کی کوشش کرتے رہو،

وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا لنا والتي وقودها الناس والحجارة اعدت للكفرين.

لکھ کراپنانام لے کرلوگوں کو کیوں نہ سنا تا کہ لوگ اس کی آقائی پراکٹھے ہوجاتے؟ آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں، کہیں آپ کوکوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے پاس اپنی قوم م سردار بننے کی صلاحیتیں موجود ہوں لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کسی دوسر شے خص کے پرد کر دے۔اس دنیا میں ہر کوئی اپنے افتدار، اپنے اختیار، اپنی عزت، اپنے جاہ و جلال اور اپنے رعب و دید بہ کیلئے محنت کرتا ہے۔ کوئی مخص کسی دوسرے کواپنے جھے کے معمولی سے معمولا اختیارات بھی استعال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چنانچی آپ دیکھتے ہیں کہ ای کریڈٹ،ای ذاتی منفعت اورای پرسل شہرت اورعزت کے حصول کیلئے دنیا والے ہر بڑے سے برس خطرے کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہوجاتے ہیں۔ دنیا کی اس روش، طریقے اور وطیرے کو بھی اپے سامنے رکھئے اور کفار مکہ کے اس اعتر اض کو بھی ، آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ جولو ہارائے اچھے کلام کو بنانے اور سنوارنے کی صلاحیت رکھے وہ لو ہار پھرلو ہارنہیں رہے گا، پھروہ سنارے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لے گا۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملے کے کی شخص نے بیر حوصار ہیں کیا کہوہ بیاعلان کرے''لوگوابیقر آن جےاللہ کا کلام کہا جار ہا ہے، بیاللہ کا کلام نہیں ہیریا كلام بـ"- حالانكه اس وقت او نچ سے او نچ شاعر موجود تھے۔ ایسے لوگ بھی موجود تے جنہیں اپنی زبان دانی کا دعویٰ تھا۔کیکن وہ سب خاموش ہو گئے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ ال قر آن کی حلاوت اور شیرنی اس کے الفاظ اور فقرات ، اس کے معانی ومطالب سب اس ذات کی تخلیق معلوم ہوتے ہیں جس ذات نے تمام کا ئنات تخلیق کی۔ان تمام باتوں کے باوجود جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔اسلے اعتراض ضرور کرتے ہیں۔انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیاان کے اعتر اض میں کوئی وزن جگ ہے یانہیں؟



یمی کچھ کے کے معترضین نے کیا۔ انہوں نے بار باراس الزام اور اعتر اض کود ہرایا کہ

صدی کے مسلمانو! تم سوچ رہے ہوگے کہ تم مانے والے ہواسلئے جنت میں تمہاری ریزرویشن ہو پچی، فکر نہ کروالی کوئی بات نہیں۔ بید مان لینا نہیں جیسے ہم مان لیتے ہیں، ایک بات کی پھر مکر گئے، ایک عبد کیا پھر بدعهدی کی، ایک وعدہ کیا پھراسے پورانہ کیا۔ مانا تو یہ مانا ہے کہ جب مانا تو دل و جان سے مان لیا، پھر مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولا د جاتی ہو چل جائے، گھر بار جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان نہ جائے۔



آج ہم ایمان والے ضرور ہیں لیکن ہمیں پہ خبر نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ جتنا مجھ ہم ایمان کے بارے میں مجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو مکہ کے جاہل بدو جائے تھے۔وہ لوگ جانة تنفي كمه جب ايك دفعه لا الله الا الله محمر رسول الله كهيد يا تو چعر بميشه كيليج الله اور رسول كي اطاعت كرنا ہوگى - كيول كه ميكلمه الله اوراس كے رسول كے ساتھ الك عبد اور وعدہ ہے اور صرف چند کھول کیلئے ہیں بلکہ ایک انسان مسلمان ہوتے وقت پوری زندگی کیلئے خدا اور اس كرسول صلى الله عليه وسلم كساته قرما نبرداري كاحلف الهاتا ب- اگر مان لين كا مطلب صرف زبان سے میکلمات پڑھ لینا ہی ہوتا تو یہ چندالفاظ پڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ آج ہم نے بیکلمہ پڑھاتو سہی لیکن اے سمجھانہیں۔ جب سمجھانہیں تو مانانہیں ، جب مانانہیں تو پھرا پیان کیما؟ جب ہم اس کلے کی حقیقی روح کو سجھ لیس گے اور اے دل وجان ہے مان کراپی زندگی کوبدل لیں گے پھر حقیقت میں ایمان کی لذت ملے گی اور جب ایمان کی لذت یقینی ہو جائے گی تو پھر رحمان کی طرف سے جنت یقینی ہوجائے گی مضرورت صرف ایمان کو سجھنے کی ہے۔ میرے جلسول میں میرے خالفین بھی بھی مجھا یک جیٹ دے دیا کرتے ہیں کہ ربانی صاحب! پہلے آپ اپناایمان ثابت کریں۔ بھلاایمان کوئی ثابت کرنے کی چیز ہے۔ ایمان ثبوت کا نام نہیں،ایمان استدلال کا نام نہیں،ایمان بیان دینے کا نام نہیں،ایمان ڈرنے کا نام نہیں،لڑنے كانام بيس - ايمان حق يرمرن كانام ب- "قل احنت بالله ثم استقم" كهدا يمان لا يااور

خلب در بال (اقل) خلاب در بالى (اقل) م

''اگرتم ایبا نه کرسکواور ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک تم ایبا نه کرسکو گے پس تم اس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور بیآ گ نه ماننے والوں کیلیے بنائی گئی ہے''۔

" کافر" کا لغوی مطلب ہے" نہ مانے والا ، انکار کرنے والا" ۔ اور موکن کا معنی ہے
" کا نے والا" ۔ ان مانے والوں اور نہ مانے والوں کیلئے اللہ نے الگ الگ راہیں بنائی ہیں۔
مومنوں کیلئے جنت کی مسرتیں ہیں اور کا فروں کیلئے جہنم کی مشقتیں ہیں۔ مانے اور نہ مانے
والوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مانے والے پہلے ناواقف ہوتے ہیں، انھیں سمجھایا جاتا ہے،
ہتا جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بن جاتے
ہیں مومن ۔ ای طرح نہ مانے والے بھی پہلے ناواقف ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے،
ہتا جاتا ہے۔ وہ بھی جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ مانے نہیں بلکہ الٹا کرتے ہیں
ہتایا جاتا ہے۔ وہ بھی جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ مانے نہیں بلکہ الٹا کرتے ہیں
اصرار۔ اسلئے وہ بن جاتے ہیں کفار۔ پھر یہ مومن اپنے ایمان میں آگے بوصتے ہیں،
آئر اکثوں کو جھیلتے ہیں ۔ عباد تیں کر کے خدا کی تو حید کو مانے ہیں، شریعت محمدی پرچل کر رسول
کی رسالت کو مانے ہیں اور احکاماتِ ربانی پڑل کر کے قرآن کی ہدایات کو مانے ہیں۔ یہاں
تک کہ یہومن اس دنیا ہے نکل کر کندن بن جاتے ہیں۔

۔ اور کفارا پنے کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کوعیش وعشرت کا گھر سجھتے ہیں، خدا کا شریک تفہراتے ہیں، قرآن کا مٰداق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ بیہ کافراس دنیا ہے نکل کر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔



نی صلی الله علیه وسلم کی حدیث ہے، فر مایا جس نے لا الله الا الله محمد رسول الله کو مان لیا "فندخل الجنته "وه جنت میں داخل ہو گیا۔ نہ مانے والوں کورب نے جہنم کی بدخیری سنائی اور مانے والوں کورب نے جہنم کی بدخیری سنائی اور مانے والوں کومیرے محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ کیکن میرے پندر ہویں



پھراں پرڈٹ جا۔ چاہ دنیا کچھ کہتی ہے، تو جے حق سجھتا ہے ای پراڑ جا،ڈٹ جا۔ یہ میرے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے۔اب کوئی ایمان کا دوسرامفہوم جانتا ہوتو یہ وہ جانے اوراس کا ایمان جانے ۔میں تو

ع کہتا ہوں وہی بات مجھتا ہوں جے تق



محرّ م سامعین! ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کلے کے دو جھے ہیں۔ ایک توحید اور دوسرا رسالت ۔ تو حید کی تکمیل خداکی وحدانیت سے ہوتی ہے اور رسالت کی تکمیل قرآن وسنت ہے ، ہوتی ہے۔آج کل ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے رسالت کی بھیل کیلیے قر آن اور سنت دونوں ضروری نہیں۔ بلکہ اکیلا قرآن ہی رسالت کی پیمیل ہے۔ کیکن خوب سمجھ لو۔قرآن اور حدیث دونوں لازم وملزوم ہیں۔آپ قر آن کے بغیر حدیث کو پر کھنہ عیں گے اور حدیث کے بغیر قر آن کو سمجھ نہ تیں گے۔ قر آن بنیا دی اصولوں کا نام ہے اور حدیث ان اصولوں کی تشریح کانام ہے۔اس بات کونددل مانتا ہے ندعقل مانتی ہے کہ ہم قر آن کوتو مانیں کیکن قر آن والے کو نہ مانیں۔ ذرا سوچوتو سہی قرآن ہے کس چیز کا نام؟ قرآن نام ہے تیں پارول کا جمیل سيارےنام ہےايكسوچوده سورتوںكا، بيسورتين نام بين ركوعوں كا، ركوع نام ہے آيوںكا، آيتين نام بين فقرون كافقر عنام بين جملون كا، جملے نام بين فظون كا، لفظ نام جرفون كا، حرف نام ب نقط اور كيرون كا، نقط اوركيرين نام بين شدو مد كا، شدو مد نام باعراب كا، اعراب نام ہیں زیرز برچیش کا، زیرز برچیش نام ہے آواز کا اور آواز نام ہے مصطفے کی زبان کا جے نی نے قرآن کہا، ہم نے اسے قرآن سمجھا۔ ہارے لئے قرآن بھی حق ہاور قرآن والا بھی حق ہے۔قرآن بھی حق ،قرآن والا بھی حق ،قرآن بھی جحت ،قرآن والا بھی جحت ہم نبی ے ہدایت مانکیں گے، وہ قرآن پڑھ کر سنائے گا۔قرآن سنیں گے، بیدرب کی طرف ہے ر سول کی پیروی کا تھم سنائے گا۔اگر ہمارے لئے قر آن سے مدایت لینا ضروری ہے تو ہمارے

لئے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔قر آن ہمیں تھم دےگا۔ نبی اس تھم پر چلنے کا طریقة سکھائے گا۔ اگر قرآن'' واقیمواالصلوٰۃ'' کہہ کر نماز کا تکم دے گا تو نبی نمازوں کے اوقات کا تعین کرے گا،نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائے گا،نماز کے فرائض بتائے گا، وضو کا طریقہ کھائے گا۔اگر قر آن فج کا حکم دے گا تو نبی خود فج کر کے دکھائے گا۔ گویا حکم ہوگا خدا کا اور طریقہ ہوگامصطفے کا قرآن اور سنت ایک گاڑی کے دو پہنے ہیں۔اگر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو اسلام کی گاڑی چلے گی ، ورنہ نہیں۔اگر کو ئی شخص قر آن کو مانتا ہے اور ساتھ ہی مدیث کوشلیم نبیل کرتا تواس کادین اے مبارک ہو۔



ہم نے تو قرآن کو پڑھ کر یہی سمجھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام زندگی میں کئے قرآن نے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دی، جنگیں اور صلح نامے اور عبادات و معاملات توبوے کام ہیں، ہمارے نی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی باتیں بھی ہمیں قرآن نے سائیں۔اگریدائی رنفیں کھول کر بیٹھا تو قرآن نے اس کی زلفوں کی باتیں کیس۔اگریہ ہی عادراوڑ ھرسویا تو قرآن نے کملی کی باتیں کیں۔اگر نبی شہر کی طرف چل پڑا تو قرآن نے اس كے شہرى گليوں كى باتيں كيں۔اگراس نبى نے غاريس بيھركريارے باتيں كى تو قرآن نے اس کی باتوں کی باتیں کیس" لاتحون ان الله معنا"۔



پورے قرآن مجید کو پڑھو،ایبامعلوم ہوگا جیسے آپ خداکے احکامات کے سراتھ ساتھ نبی کی سرت کا مطالعہ کررہے ہیں۔ نبی کی ذات قرآن کامحور ہے۔ نبی اگر مے میں ہے تو قرآن کے میں آرہا ہے۔ نبی اگر مدینے میں جارہا ہے تو قر آن ساتھ مدینہ میں آرہا ہے۔ قر آن مجید آج بھی خود ہر سورت سے پہلے بتا تا ہے کہ میری بیآ یات نبی کے پاس محے میں آئیں یامدیے

احکابات، گہرا فکر، انفرادیت، زور دار لاکار اور ای طرح بے شار اوصاف کے ذریعہ اپنی صدافت کا لوہا منوایا۔ نبی نے اپنے کردار کے بارے میں سوال پوچھ کرسب سے پہلے یہ متایا کہ میری عادات میں کوئی شک نہیں اور قرآن نے ''لاریب فیہ'' کہد کر بتایا میری آیات میں کوئی شک نہیں۔



دونوں کی با تیں مردنوں و شبہ ہے بالا ہیں۔دونوں حق کا معیار ہیں، دونوں وجی من اللہ کا اظہار ہیں۔ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے صحابہ نے کہا اے عبداللہ تم حضور کی ہم بات کو کصح ہو۔ایسانہ کیا کرو کیوں کہ حضور بھی ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں، بھی دنیا کے لین دین کی با تیں کرتے ہیں، بھی مختلف آ دمیوں کے ذاتی کی با تیں کرتے ہیں، بھی مختلف آ دمیوں کے ذاتی مسائل کی بات ہوتی ہے۔تم صرف ای وقت کھا کر وجب حضور منبر پر کھڑے ہو کر وعظ فر مایا کی بات ہوتی ہے۔ ہم صرف ای وقت کھا کر وجب حضور منبر پر کھڑے ہو کہ وعظ فر مایا کر یں۔اس بات کوئ کر حضرت عبداللہ بن عمر و بحید ہوگئے کہ محب کو مجبوب کی ہم بات سے پیار ہوتا ہے۔ یہ بات چلے حضور علیہ الصلاق والسلام تک جا پینچی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا فر مایا ، اے عبداللہ میں جہاں بھی ہوں ، جو کچھ کہوں ، جیسے کہوں ، سب کچھو سے کا ویہ کا کو بیل کی کوئی اس وقت تک کے کھو این نہیں ہلتی اس وقت تک میری زبان نہیں ہلتی۔



اس نبی نے وہ کچھ کیا جو کچھ انہیں رب نے کہا، رب کی ذات بھی حق ہے اور نبی کی بات بھی حق ہے۔ایک صحابی نے ایک دفعہ عرض کی، یار سول الله فداک ابی وا می میرے ماں باپ آپ پرصد قے جائیں۔آپ بھی بھی ہم ہے ندات اور ہنمی و مزاح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا! جب میں مزاح کی بات کہتا ہوں اس وقت بھی حق کہتا ہوں۔اس نبی کی زبان بھی حق فرمایا! جب میں مزاح کی بات کہتا ہوں اس وقت بھی حق کہتا ہوں۔اس نبی کی زبان بھی حق میں آئیں۔ چنانچ آپ ہرسورت کی ابتدامیں دیکھیں گے کہ یادہاں کی لکھا ہوگا یا دنی لکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے، جو جو حالات اور واقعات پیش آئے، قر آن نے گویاان واقعات کی تفصیل اپنے اندر محفوظ کرلی۔ قر آن ایک تاریخ اور سوانح عمری ہے اس عظیم ہستی کی جس کے صدقے ساراجہان بنا۔ میرے نزدیک قر آن ایک سیرت النمی کا بیان ہے اور نبی خود ایک چلا پھر تا قر آن ہے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر وہی قرآل وہی فرقال، وہی لیسین وہی طل



قرآن اور نی دونوں ہارے لئے راہ نما ہیں۔ دونوں کی تعلیم ایک، دونوں کی تربیت
ایک، دونوں کا مقصد ایک، دونوں کے کمالات ایک، دونوں کے اوصاف ایک قرآن نے
اپن عبارتوں سے اپنی بچپان کروائی اور نی نے اپنی عادتوں سے اپنی بچپان کروائی ۔ نی سلی اللہ
علیہ وسلم نے قرآن کی بہلی وقی کے بعد جب فاران کی چوٹی پر گھڑے ہو کر کہا! اے مکہ کے
سردارو! میں نے تمہارے درمیان اپنا بچپن اور اپنی جوانی گز اری ۔ میری زندگی کے چالیس
سال تمہارے سامنے ہیں ۔ جھے بتاؤاس پورے عرصہ میں کیا میں نے بھی جھوٹ بولا؟ کیا بھی
مال تمہارے سامنے ہیں ورتھی "انت صادق و امین" ۔ اس کاصاف مطلب تھا کہ اے
عبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لئے تو اب بھی جو پچھ کہے گا تچ کہ
عبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لئے تو اب بھی جو پچھ کہے گا تچ کہ
عبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس ایے تو اب بھی جو پچھ کہے گا تچ کہ
معبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں لیکن اس موقع پر وہ بالواسطہ طور پر حضور کی
رسالت کی معداقت کا اقرار کر چکے تھے۔ رسول نے اپنی چالیس سالہ زندگی کو ثبوت بنا کراپئی
رسالت کی بیچان کروائی۔ ای طرح قرآن نے اپنی شیرینی، مضبوط استدلال، خدائی



آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، مدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یا یوں کہے ہمارے پاس موجود ہے۔ یا یوں کہے ہمارے پاس ہمارے دین اسلام کا تحریری دستور بھی موجود ہے اور اس کی تشریحات اور جزئیات بھی موجود ہیں۔ قرآن ایک ایسامستقل دستور ہے جسے زمانے کے حالات بدل نہیں گئے۔ بلکہ قرآن کے پاس ایک طاقت اور قوت موجود ہے جو زمانے کے حالات کو اپنے احکامات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زمانے والے اپنے آپ کو بدلنے پر مطابق بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زمانے والے اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ ہوں کیوں کہ رب کا یہ قانون ہے : لا یغیر ما بانفسھ م

خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مگر ہائے افسوں! ہم ابھی تک اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہو سکے۔ہم نے قرآن کے واضح احکامات کی صرف کھی خلاف ورزی ہی نہیں کی بلکہ قرآنی احکامات کے مفہوم میں مختلف تاویلیں کیں۔ آج بھی مختلف مفسرین کے مختلف حوالہ جات اپنے مفادات کیلئے استعال کے جارہے ہیں۔ بنکوں والے اپنے سودی کاروبار کو چرکانے کیلئے اپنے پاس قرآنی تفییروں کے حوالے کئے پھرتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کرساتے ہیں۔ بیے والے تواپنے اس جوئے کے کاروبار کے جواز کیلئے فتوے لئے پھرتے ہیں:

#### خود بدلتے نہیں قر آن کو بدل دیتے ہیں

ہمیں قرآن سے حوالہ لینے کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب ہمیں کوئی مالی یا سیاسی منفعت درکار ہو۔ زندگی کے باقی تمام معاملات میں آج ہمیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے قرآن کوصرف قسمیں کھانے کیلئے استعال کیا ہے۔ اور یہ بات مسلمان قوم کیلئے زبردست المیہ ہے۔ اس پرمزیدافسوں قویہ ہے کہ ہم اس المیے سے دوچار ہیں لیکن ہمیں اصلاحِ احوال کی کوئی فکرنہیں۔

خطبت ربانی (ادّل) کی است دربانی (ادّل) سی دربانی در

اور قرآن کا بیان بھی حق، بیان کی اہمیت بیان کرنے والے ہوتی ہے اور بیان کرنے والے بہت والے کی اہمیت بیان کی نوعیت ہے ہوتی ہے۔ ہم میں بھی آج کل بیان کرنے والے بہت بیں اور ہرایک کے بیان کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ ہم میں ہے اگر کوئی شاعر بولے گا تو اس کے منہ ہے یا عبارت نکلے منہ ہے یا غران نکلے گی یا قصیدہ نکلے گا، کوئی ادیب بولے گا، تو اس کے منہ ہے یا غوارت نکلے گا، کوئی مقرر بولے گا تو اس کے منہ ہے یا نعت نکلے گی یا مولود نکلے گا، کوئی مقرر بولے گا تو اس کے منہ ہے یا نقریر نکلے گی یا وعظ نکلے گا، کوئی مفتی بولے گا تو اس کے منہ ہے یا نکتہ نکلے گایا خطبہ نکلے گا، کوئی ولی بولے گا تو اس کے منہ ہے یا کرامت کی بات نکلے گی یا معرفت کا بیان خطبہ نکلے گا، کوئی صحابی بولے گا تو اس کے منہ ہے یا کرامت کی بات نکلے گی یا معرفت کا بیان خطبہ نکلے گا، کوئی صحابی بولے گا تو اس کے منہ ہے یا روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔ لیکن خدا کی شم! جب میرانی بولے گا تو اس کے منہ ہے یا دوایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔ لیکن خدا کی شم!

### قرآن وحديث كافرق

قرآن ہویا صدیث، دونوں کی اہمیت میرے نبی کی مرہون منت ہے۔ دونوں کے الفاظ ہمیں نبی کے لب ہلانے سے معلوم ہوئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور صدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس فرق کے باوجود دونوں کا منبع اور مرجع ایک ہے، دونوں کا مقصد اور منشا ایک کا واسطہ اور ذریعہ ایک ہے، دونوں کی آواز اور لب واجھہ ایک ہے، دونوں کا مقصد اور منشا ایک ہے۔ اگر قرآن اور صدیث کے فرق کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو صرف اتنا کہہ سےتے ہیں کہ قرآن کیلئے رب نے اپنے الفاظ منتخب کے اور حدیث کیلئے کہا اے محبوب جو لفظ تو اپنے منہ سے ادا کر دے گا آئیس لفظوں پر میں اپنی مہر حاکمیت شبت کر دوں گا۔ ایک بزرگ سے جب یو چھا گیا کہ حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کہا جب میں قرآن پڑھتا برات جو صطفاحلی اللہ علیہ بول تو مجھے مصطفاحلی اللہ علیہ ولئی یا دآتی ہے اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے مصطفاحلی اللہ علیہ ولئی یا دآتی ہے۔

ک حقیقیں بدل سکتی ہیں، ہرجان مٹ سکتی ہے، ہر جہان مٹ سکتا ہے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوسکتا ہے، اوقات بدل سکتے ہیں، دن رات بدل سکتے ہیں، گردشِ زمانہ رک سکتی ہے، ہواؤں کا چلنا رک سکتا ہے، دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، سمندروں کے دھارے بدل سکتے ہیں، اطراف وو عالم کا سارا نقشہ بدل سکتا ہے، بہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین لرزہ براندام ہو سکتی ہے، چٹا نیں چڑ سکتی ہیں، آسانوں اور زمین کے تمام سیارے اللہ بیٹ سکتے ہیں، سارا نظام کا سکت درہم برہم ہوسکتا ہے، پوری دنیا زیروز برہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجیداییا محفوظ ہے کہ اس کی زیر کی زبراور زبر کی زیز نیس ہوسکتی۔



اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خودرب نے لیا۔ بیا یک ایباا عجاز ہے کہ باتی کی آسانی کتاب کو بیفتیلت نظی جواس قر آن کوئی۔ دنیا کو دوسری آسانی بیاالہا می کتاب کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پہلی آسانی کتاب میں تحریف ہوگئ ہو یا سرے سے کتاب ہی مٹ گئی ہو یا بین کی عادات واطوار کولوگوں نے بھلا دیا ہو۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی شریعت کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ ہمارا ایک بات محفوظ ہے۔ ہمارا ایک بات محفوظ ہے۔ ہمارا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ ہمارا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ ہمارا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ ہمارا ایک ان ہمارا نبیان ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے بعد کسی کی نبوت کا جا ند چڑ ھنانہیں۔ اور ہمارا قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کسی کتاب نے آسان سے اتر نانہیں۔ قیامت تل ہمارے قرآن کی حاکمیت قائم۔ دونوں ہمارے تل ہمارے نبی دونوں کی راہنمائی قائم۔ دونوں ہمارے دائیں، دونوں کی راہنمائی قائم۔ دونوں ہمارے حقیقی ماخذ ہیں، دونوں کی حقیقت قائم۔ دونوں کی حقیقت قائم۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے، قرآن ہمیں نماز کا حکم سنا تا ہے، نبی ہمیں نماز حقیقت قائم۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے، قرآن ہمیں نماز کا حکم سنا تا ہے، نبی ہمیں نماز خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن بی حکومت جا ہتا ہے، نبی ہمیں خوارث ہے۔ قرآن بی حکومت کر کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہی کومت کر کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوارث سنا تا ہے، نبی ہمیں خوارث سنا تا ہے، نبی ہمیں خوار کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی ہمیں خوارث سنا تا ہے، نبی ہمیار کبی ہمیں خوارث سنا تا ہے، نبی ہمیں خوارث سنا تا ہے کہ تا تا ہمیں تا تا ہے۔



ع کاروال کےدل سے احماس زیاں جاتارہا

آج ہم نے اس قرآن کورکھا ہوا تو دیکھا، گراس میں لکھا ہوانہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قرآن کی جمامت قرآن کو چو ہاتو ہی کی جمامت قرآن کو چو ہاتو ہی کی اس کے پڑھئے کیئے لب نہ ہلائے۔ آج ہم نے اس قرآن کی چو اس کی صدافت کو نہ دیکھا۔ ہم نے پڑھی ہوئی تلاوت کو تو دیکھا لیکن اس تلاوت میں گھلی ہوئی طلاوت کو نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قرآن کی چھپی ہوئی نقل کو تو دیکھا لیکن اس چھپی ہوئی اصل کو نہ دیکھا۔ قرآن کی اصل یہ ہے کہ اس کے لیکن اس چھپی ہوئی اصل کو نہ دیکھا۔ قرآن کی اصل یہ ہے کہ اس کے احکامات کی من وعن بیروی کی جائے۔



صحابہ نے قرآن کے احکامات کی پیروی اس طرح ہے کی کہ اس پیروی پر آج تمام پیروکاروں کوبھی ناز ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، جب قرآن میں پردے کا حکم آیا تو جم مسلمان عورت کوجیدا بھی کپڑا میسر آیا اس نے ای کپڑے سے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ ہمیں ایسا نظر آتا تھا جیسے ان عورتوں کے سروں پر کوئے بیٹے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا حکم مانے میں اتی جلدی مانے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ جب قرآن نے جلدی مانے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ جب قرآن نے شراب کے حرام ہونے کا حکم منایا تو بے شاررواییس گواہ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بانی بہتا ہے۔ جس قرآن برصحابہ کرام نے اس جذبہ و شوق ہے مل پیراہوکر دکھایاوہ قرآن آج بھی حرف بحرف ہمارے پرصحابہ کرام نے اس جذبہ و شوق ہے مل پیراہوکر دکھایاوہ قرآن آن جبی حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہا درقیامت تک ای طرح موجود رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز میں تغیر ہے لیکن قرآن میں کو جم کہ شدیکی ہیا ہے۔ میں کو قسم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کوفنا ہے لیکن قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بقا ہے۔ میں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بقا ہے۔ میں کو رہوں کے تبین قرآن نور جاند میں بدل سکتی ہیں، قصے اور بستیاں ملیا میٹ ہو سکتی ہیں، شہروں کے شہر کھنڈرات شمن و قمر بے نور ہو سکتے ہیں، قصے اور بستیاں ملیا میٹ ہو سکتی ہیں، شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل سکتی ہیں، جوانات کی باہتیں بدل سکتی ہیں، جیانات کی بہتیں بدل سکتی ہیں، جیانات کی باہتیں بدل سکتی ہیں، جیانات کی باہتیں بدل سکتی ہیں، جیانات

رونوں ابدتک رہیں گے۔دونوں جاری راہنمائی کے سرچشے ہیں۔



دونوں کی صفات اور کمالات کیساں ہیں۔ دونوں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں عے حضور علیہ الصلوة والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا تیامت کا دن سخت ترین ہوگا۔ تمام لوگ حیاب کتاب اورسزاو جزا کیلئے اکتھے ہوں گے۔غضب کی گرمی ہوگی۔سورج کی کرنیں ملوار ک طرح کا ان رہی ہوں گی۔نفسانفسی کا عالم ہوگا کسی کوکسی کی بیجیان نہ ہوگی۔نیک و بد دونوں متم ك لوگ حشر كے ميدان ميں جمع مول كے حماب ميں تا فير موكى \_ لوگ جايي كے ہارے اعمال کا جلد ہی محاسبہ کیا جائے تا کہ یہاں کی تختی سے نجات ملے۔ ہرکوئی اپنے انجام کو ینچے۔ جنت والے جنت میں جائیں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں،لیکن جزا وسزا کا کام برستورالتوامیں ہوگا۔سب کےسب اکشے ہوکرآ دم کے پاس جا کیں گے۔ کہیں گے،اے آدم تو ہم سب کا باوا ہے۔ رب سے التجا کر ، حساب جلد شروع ہو۔ حضرت آ وم علیہ السلام کہیں گے ، میں کس منہ سے رب کے ساتھ بات کروں؟ میں نے تواس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جنت میں منوعہ بودا کھایا تھا۔ بیتواس کاشکرہاس نے میری توبہ قبول کر لی۔ اب بیمیرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کے کامول میں اپنی رائے دوں فرمایا آ دم کی اس بات پرسب مایوں ہو كر حفرت نوح كے پاس آئيں گے كہيں گے،اے اللہ كے برگزيدہ پغيمر!ربتمهارى بات کوقبول کرتا ہے۔ تمہاری دعا کے طفیل بڑا طوفان آیا، آج سب کیلئے دعا کرو کہ جلد حساب شروع ہو۔حصرت نوح علیہ السلام پیسنتے ہی مسکرا کیں گے اور کہیں گے، میں تم لوگوں کی سفارش کیے كرسكتا بول؟ تم ميں مجھے وہ لوگ صاف نظر آرہے ہیں جنہوں نے مجھے ساڑھے نوسوسال تک نگ کیا۔اس وقت تم نے میری بات نہ مانی ، آج میں تمہاری بات نہیں مانیا۔ حضور نے فر مایا بیہ سب لوگ اکٹھے ہوکر حفزت ابراہیم کے پاس آئیں گے کداے ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، ہمارے لئے کوئی دعا ما تگ ۔حضرت ابراہیم کہیں گے ،لوگو! میں اللہ کا خلیل ضرور ہوں لیکن آج

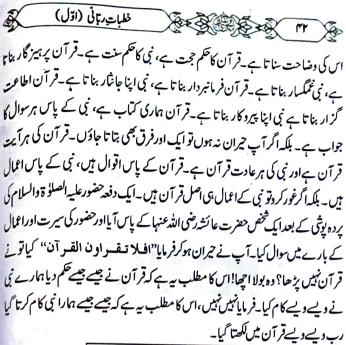



الله پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے کر گویا نبی کے اعمال کو دوام بخشا۔ زندگی صرف جم کی حرکات وسکنات کا نام نہیں اور موت صرف ظاہری موت مرجانے کا نام نہیں۔ تاریخ ے یوچھو، زندگی کس چیز کانام ہے؟ زندگی نام ہے کام کا، زندگی نام ہے پیغام کا، زندگی نام ہنام کا،جس کا نام زندہ اس کا کام زندہ،جس کا کام زندہ اس کا نام زندہ۔ جب تک حدیث زنده، ني كاپيغام زنده \_ جب تك قرآن زنده، ني كا كام زنده \_ جب تك ني كاغلام زنده، ني کا نام زندہ۔جس نی کا نام زندہ اس نی کے غلام زندہ۔جس نی کے غلام زندہ اس نبی کے غلامول کےغلام زندہ ۔جس نی کےغلامول کےغلام زندہ وہ نی نبیوں کا امام زندہ و اللہ يَعصِمُك مِنَ النَّاس كَهِمُررب في في كاحفاظت كى ذمددارى لے لى اور "نَحنَ نَوَّلنا الذِّكْرُ وانَّا لَهُ لَحافِظُونَ "كه كرقر آن كي هاظت كي ذمدداري لي لي ابقر آن اور ني

"إناالقوآن و معى القارى" ميل قرآن بول اورمير بساته ميرا قارى ب\_فرمايا ،وروغه جنت کا درواز ہ کھول دے گا اور ساتھ کہے گا ،اے قر آن!اپنے قاری کواندر لے آ کہ جمعے بھی رك كاطرف سے بى تھم ہے كەسب سے يہلے جنت كا درواز ہ قارى قر آن كيليے كھولنا فرمايا، قاری اور قرآن دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔قرآن اینے قاری کو جنت کا فاخرانہ لیاس پہنائے گا۔ سر پرتاج سجائے گا۔ ٹھنڈے مٹیصے مشروب پلانے گا اور پھراپنے قاری کو جنت میں اس کے مکان کی طرف لے جائے گا۔ ہرطرف باغات اور او نیچ او نیچ کل ہوں گے۔قرآن برکل کی طرف دیکھے گا۔قاری ساتھ ہوگا۔قرآن اس بات کا منظر ہوگا کہ جس کل کی طرف بھی پروردگار عالم کا اشارہ ہوائ محل میں قاری کو لیے جاؤں کیکن سمی محل میں داخل ہونے کا حکم یا اشارہ نہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں قاری اور قر آن اپے محل کی تلاش میں دور نکل جائیں گے، کیکن نہ سی محل پر قاری کا نام لکھا ہوا نظر آئے گانہ کسی دروازے میں داخل ہونے کا اشارہ ہوگا۔میرے نی نے فرمایا، قاری اور قرآن دونوں کے چروں پر بھی می ادای آ جائے گ۔دونوں والیں ہوں گے۔قرآن قاری کولے کر دربار اللی کی طرف لے جارہا ہوگا کہ یوچھا جائے، اے رب کا نکات جنت میں قاری قرآن کی جائے رہائش کون می ہے؟ فرمایا دونوں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ دروغہ سے ملاقات ہوگی۔ دروغہ قاری کو والبی کا سب به جھے گا۔ قرآن کے گا، خرنہیں کیابات ہے؟ میرے قاری کامحل مجھے نہیں مل رہا۔ فرمایا "اس بات پرداروغه جنت ایک جیران کن ہنی ہے مسکرائے گا اور کیے گا" اے قر آن تجھے خبر نہیں، یہ تیرے ساتھ جھقر آن کا قاری ہے،اس کی ملکیت یہ جنت ساری ہے'۔



بھائيو! قرآن آج ہميں اوراق پر شمل ايك كتاب نظر آتا ہے ليكن كل قيامت كے دن اس کی حقیقت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب بیقر آن سفارش کر رہا ہوگا۔ای طرح قر آن والابظام بمیں گوشت پوست کا ایک انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب

ی تی اس قدر شدید ہے کہ میری بات بھی آج چلتی نظر نہیں آتی ۔ فر مایا ای طرح بیرسبل یہ جرار ہرنی کے پاس جائیں گے اور ای طرح سب انبیاء سفارش کرنے سے معذرت کریں گے۔ پھر فر مایا تمام خلقت میر بے پاس آئے گی۔ میر بے اردگرد گنا ہگاروں کے جھرمٹ ہوں گے۔ اس وقت كى كى جال ند موگى ، كى شنوائى ند موگى ، كى كى رسانى ند موگى ، كى كى فرياد ند موگى سمى كى پيكار نە ہوگى ،سمى كى بات نە ہوگى \_اس دفت اگر ہوگى تو يارب كى سننے والى ذات ہوگى ا مجه محرکی شفاعت ہوگی۔(صلی الله علیہ وسلم)

## شفاعت كاانعام

محترم سامعین! جس طرح ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ای طرح قرآن بھی ہاری شفاعت کرے گا۔حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی یاک نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن انسانی شکل بن کرآئے گا۔اس کے ہاتھ میں قاری قرآن کا ہاتھ ہوگا۔ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ دونوں کی شکل انسانی ہوگی:

> یہ بات نہیں معلوم کسی کو کہ مومن! قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

قر آن این قاری کورب لم یزل کے دربار میں پیش کر کے اجازت مانکے گا کہ اے رب العالمين! يه مجهقر آن كا قارى ہے۔اس نے دنیا میں میرى عزت اور تكريم كى ، ميراادب كيا، مجھے خشوع وخضوع کے ساتھ تلاوت کیا، میری تلاوتوں کو سمجھا۔ جیسے جیسے میں اسے تیرے احکام سناتا گیا، ویسے ویسے میرزندگی میں کام کرتا گیا۔اے الله الخلمین! اس نے کل دنیا میں میری قدر کی۔ آج مجھاجازت دے کہ میں اس کی قدر کرول حضور نے فرمایا، الله تعالی قرآن کواجازت دے گا اور قرآن سے کہددے گا کہائے قرآن تواینے قاری کو جوعزت دینا جا ہتا ے، مخصمل اختیار ہے۔ فرمایا قرآنِ پاک اپنے قاری کو جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ جنت کا دروازہ کھکھٹائے گا۔ اندر سے داروغہ جنت یو چھے گا، باہرکون؟ قرآن کے گا

بعد بھی ان کی قبرول پران کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ ہماراایمان ہے قرآن ہاری کتابوں جیسی کتاب نہیں اور رسول ہم جیسے خطا کارانسانوں جیساانسان نہیں۔قرآن کیا ہے اوررسول کیا ہے؟ ہمیں تو صرف اتنا پہ ہے کہ اگر قر آن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ر بزه ریزه ہوجاتے۔اگر رسول کو پیدانہ کیا جاتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ای طرح اگر قرآن کی قوت، قوتِ کا نئات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیق کا ئنات ہے۔ قرآن لاریب ہے تو نبی بے عیب ہے۔ قرآن ایک تقریر ہے تو نبی اس کی عملی تغییر ہے۔ قرآن روشنی کی تنویر ہے تو نبی ہادی بےنظیر ہے۔قرآن دنیا کی تدبیر ہےتو نبی دنیا کی تقدیر ہے،قرآن حق عالمگیر ہےتو نبی حق ی شمشیرے، قرآن کی جس کی سینے میں تحریب نبی کی اس سینے میں تصویر ہے، جس نے قرآن ے مجت کی قرآن نے اسے نبی کی محبت کے آداب سکھائے اور جس نے نبی سے محبت کی نبی نے اسے قرآن کے مطابق جینے کے انداز سکھائے۔ آج ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی محبت ہاورنہ نبی کی قدر۔ احترام و تکریم کی جاور پھٹ چکی ، آواب کا دامن جاک ہو گیا،عزت اور بعزتی کے معیار بدل گئے۔آج قرآن کا بتایا ہوا تقویٰ ہمارے حلق کا لقوہ بن گیا۔ بے مثل و بے مثال نبی کی ہرمثال ہمارے لئے صرف ایک گزرا ہوا حال بن گئی۔قر آن کا دیا ہوا دستور ہم نے تھکرایا، نبی کا دیا ہوامنشور ہم نے ٹھکرایا۔ ہم نے روٹیوں کوتو دیکھالیکن ان روٹیوں کے پیچیے بڑنے والی سوٹیوں کو نہ دیکھا۔ ہم عوام ہوں یاعوام کے نمائندے، ہم مخالف ہوں یا موافق ،ہم حاکم ہوں یا محکوم، ہم حکمرال ہول یا رعایا، ہم سب کا ایک ہی جرم ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اپنی خوراک کود یکھالیکن قرآن پاک کونددیکھا، ہم نے اپنی پوشاک کوتو دیکھالیکن اپنے نبی پاک کو نەدىكھا۔خوب يادركھو! يېخوراك اور پوشاك ايك دن سب خاك ميں مل كرختم ہو جائيں گے۔ باقی اگرره جائیں گے تو اعمال وکردار، اخلاق اور حسن سیرت، افعال کارنا ہے، کام اور فکر اور علم باتی رہ جائیں گے۔ہم نے مِٹنے والی چیزوں کومقصد بنالیا اور باقی رہ جانے والی چیزوں کونظر انداز کردیا۔ ہم نے دنیا کواپنی مادی ترقی کی خبریں تو سنوادیں لیکن اپنی اخلاقی قدریں گنوادیں۔

٣١ ﴿ وَعَلَى الدِّلِ اللَّهِ ال یہ نبی ہاری شفاعت کر رہا ہوگا۔ آج بہتِ ہے لوگ اپنے علمی استدلال اور منطقی خیال کے حقائق پر بردہ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں کیکن

ع حقیقت جھپنہیں کتی بناوٹ کے اصولوں سے

یے قل کے تانے بانے آخر کب تک کام کریں گے؟ کچھ لوگوں نے نبی کی ذات کواپل ذات سے تشبیددی۔ نبی کے کاموں کو اپنے کاموں کی مثل بتایا۔ نبی کی صفات کے ساتھ اپنی صفات کی مماثلت ثابت کی ۔ بظلم یہاں تک برهایا کہ جب خود مٹنے لگے تو نبی کومٹا ہوا ثابت كرنے لگے۔ يظلم كوئى نيانبيں، برانے وقتوں سے زمانے كى يہى روش چلى آرہى ہے۔ زمانے والے اگر بھی رسول کوفنا کہتے ہیں تو بھی قرآن کوفنا کہتے ہیں لیکن دیکھنے کی چیز ہیہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کوفنا کہا،رب نے انہیں فنا کیا۔جن لوگوں نے قرآن کوبقا کہارب نے انہیں الی بقابخشی کہ آج تک دنیاان کی اس بقار چیران ہے۔اے رب کی عطاسمجھویا قر آن کا معجز، ببرحال قرآن کی صفت ہے کہ نہ بیخود مٹتا ہے اور نہ ہی اپنے ماننے والے کو مٹنے دیتا ہے۔واثق بالله ك زمان مين جب سركاري طور برقر آن كومخلوق اورمث جانے والى كتاب ثابت كياجانے لگاتوان لوگوں کو جوقر آن کو مخلوق نہیں مانتے تھے، پکڑ پکڑ کر پھانسیاں دی تمئیں۔ایسے علماء تق میں ایک ذات ایس تھی جن کا نام امام احمد بن نصر الخز اعی تھا۔ انہیں دربار میں بلایا گیا۔ انہوں نے قر آن کو خلوق مانے سے انکار کر دیا تو خلیفہ واثق باللہ نے حکم دیا کہ بھرے چوک میں انہیں پھانی دی جائے اور لاش کوسات دن تک و ہیں لٹکا رکھا جائے تا کہ تمام لوگوں کو اس کے بقول عبرت مو-چنانچاايا كيا گيا-وه كوتوال جواس لاش پر پېرے دار مقرر كيا گيا تھا، آپ تاريخ الها كرد كي سكتة بين، يركوتوال تسمين الهاكر كهتاتها كه جبرات كاوقت بوتاتها ، تمام لوك ايخ كهرول مين واپس چلے جاتے تھے۔ میں دیکھا تھا کہ امام صاحب کا منہ خود بخو د قبلے کی جانب پھر جا تا تھا۔ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے اور امام صاحب کے منہ سے سور کا کیلین کی تلاوت کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ بیصرف ایک واقعہ بی نہیں۔ تاریخ ایسے ہزاروں بے شار واقعات ے بھری پڑی ہے کہ جن او گول کو زندگی میں قر آن سے مجت ہوتی ہے لوگ ان کی موت<sup>ک</sup>

تاریخ گواہ ہے ہمیشہراج من جاتے ہیں، رواج رہ جاتے ہیں۔ جسامت مف جائی ہے، وضاحت رہ جاتی ہے۔ تعلقات مث جاتے ہیں، روایات رہ جاتی ہیں۔ قبریں مث جائی ہیں، خبریں رہ جاتی ہیں۔وہ وقت آئے گاجب ہمارے اجسام اور نام مث جائیں گے لیکن اگرہم نے آنے والی نسلوں کی اصلاح کیلیے ایسا معاشرہ تغییر کیا جس کی بنیا دروحانی اور اخلاقی قوانین پر ہوئی تو ہماری ثقافت تا ابدزندہ رہے گی۔اگر ہم نے روحانی اور اخلاقی اصولوں کے سرچشم قرآن کونظرانداز کیاتواس کے نتائج نه صرف میرکم بھگت رہے ہیں بلکہ ہم آنے والی نىلوں كىليے بھى كانۇں كے درخت بوكر جائيں گے۔جولوگ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں وہ جاتے وقت بھی صدقہ جار میچھوڑ جاتے ہیں اور جولوگ قرآن کی نافر مانی کی باواش میں سزایا رہے ہیں وہ جاتے وقت بھی سزا جاریہ چھوڑ جاتے ہیں۔وطن کی آزادی کے بعد تمارے بروں نے توانین رب ذوالجلال کی پرواہ نہ کی۔انہوں نے بے شک خون دیا،قربانیاں دیں، اموال لٹائے،وطن چھوڑا، جائدادیں اور جاگیریں چھوڑیں کیکن اس کے بعد قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے محاسبہ نہ کیا، قوم کے لٹیروں سے باز پرس نہ کی، مسلمانوں کی اسلامی ثقافت کا فداق اڑانے والوں کے منہ میں لگام نہ دی، اینے بچوں کیلئے اسلامی تعلیم کا مطالبہ نہ کیا، جس کا نتیجہ بیزلکلا کہ آج ہمارے نو جوانوں کا بہت بڑا گروہ الحاد و دہریت کے راتے پر چل نکلا، دین شعار کی تو بین ہونے لگی، قرآن کریم کونعوذ باللہ ایک بوسیدہ کتاب کہا جانے لگا، منکرات پرورش پانے لگے، معروف کا حکم کرنے والے جاہلوں میں شار ہونے لگے۔غرض کہ معاشرے کا اونٹ اپنی کروٹیں بدلنے لگا۔

جواب در

مسلمانو! اب وقت کی گھڑیاں پکار پکار کرتنہیں کہدرہی ہیں۔اگرتم اب بھی قر آن کی

طرف نہ لوٹے تو پھرتمہارا کوئی پر سانِ حال نہ ہوگا۔ وقت کی نبض اب ایک خطرے ہے آگاہ کررہی ہے کہ مسلمانو! اگر قرآن اب تمہاری زندگی سے نکل گیا تو تم آنے والی نسلوں کیلئے ایک نشان عبرت بن کررہ جاؤگے۔ عقل مندی اور ہوشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ تم عبرت کا نشان منے کی بجائے منزل کا نشان بن جاؤ۔

مسلمانو! کیاتہ ہاری زندگیوں میں وہ عہد آئے گا؟ جس عہد کی مثالیں تاریخ کے اوراق پر اس طرح چکیں گی جس طرح دلہن کے ماتھے پر جھوم جھولتا ہے۔ کیاتم قرآن کے احکام کو جاری وساری کرنے کی جدوجہد کرو گے؟ کیاتم قرآن کی حاکمیت کے مقابلے میں ہرایک کی حاکمیت کو تھکراؤ گے؟ کیاتم قرآن کے مقابلے میں ہردستور کو تھکراؤ گے؟ کیاتم اس قرآن کو دل میں باوگ ؟ کیاتم اس قرآن کو دل میں باوگ ؟ کیاتم اس قرآن کو دل میں باوگ ؟ کیاتم اس قرآن کو تحصف اور سمجھانے کی سمی کرو گے؟ کیاتم اس قرآن کو آخرت کا سامان بناؤ گے؟ کیاتم قرآنی تعلیمات پڑ مل کرو گے؟ اگران سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے قو میں تہاری باں میں ہاں ملاؤں گا۔

(دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کوایک دوسرے سے ملاتے ہوئے) کہ ہم قر آن کے خلاف کوئی قانون نہیں چلنے دیں گے، قر آن کے خلاف کوئی رواج نہیں چلنے دیں گے، قر آن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دیں گے۔



برادرانِ اسلام! قرآن رواداری، محبت، اخوت اور پیار کاسبن دیتا ہے۔قرآن تمامِ مسلمانوں کوجل اللہ کی ایک ہی لوی میں پرونا چاہتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کوجل اللہ کی ایک ہی لوی میں پرونا چاہتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کو الی نفرت ختم کرتا بنیادیں فراہم کرتا ہے قرآن تعصبات اور قوم پرتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت ختم کرتا ہے۔قرآن قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے ہے۔قرآن قوم کو اندرونی خلفشار مفکرین کیلئے دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کا انتشار وافتراق اور خصوصاً مسلمان قوم کا اندرونی خلفشار مفکرین کیلئے

یکار کر دعوت عمل دے رہاہے کیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کوقر آنی تعلیم دلانے کی فکرنہیں،روزانہ تلاوت کامعمول نہیں۔اس کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ایک زمانہوہ تھا کہ جب" لن تنا لو البرحتی تنفقوا" کی آیت ازی دھرت طلحہ نے اپنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا وہ کنواں جوانہیں بہت ہی عزیز تھا، خدا کی راہ میں لوگوں کی ملکیت میں دے دیا۔ آج ہمیں قرآن جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے ہم اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے ۔ نیکی مینہیں کہ صرف مشتبہ شکلیں بنا کرامامت اور خطاب کے فرائض ادا کئے جائیں۔ نیکی ہیے کہ جس قر آن کوہم الله كى كتاب كيتم بي اس كا حكام بجالان ميس ايخ تن من دهن كى بازى لگادير - جب تك قرآن سے والهان عشق نه موكا يكام برگز نه موكا قرآن سے عشق ركھنے والے ال لکڑ ہارے کا تذکرہ میں یہال کیے چھوڑ دوں؟ کہ جس نے سنا ہے کہ انگریزوں کے دوریس بادشاہی مسجد کے سامنے لکڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی۔ایک انگریزاپنی کتاب انجیل پرالیی ادویات لگا کرآیا کہ جس ہے آگ اثر نہ کرتی تھی۔وہ شاہی معجد میں آ کرزورزور ہے چیخے لگا کہ سلمانو! آؤمیرے پاس میری آئجیل ہے تم بھی اپنا قرآن لے آؤ میں بھی اپنی كتاب آگ ميں چينکتا ہوں تم بھي پھينكو۔جو كتاب تچي ہوگي نہيں جلے گي ،جو جھوٹي ہوگي جل جائے گی۔تمام مسلمان حیران ہو گئے۔اس صورت حال کا کوئی علاج نظر نہ آتا تھا کہ وہی لکڑ ہارا دوڑا دوڑا اپنی دکان پر گیا۔ وہ قر آن مجید کانسخہ جس ہے وہ روز انہ تلاوت کیا کرتا تھا اینے گلے سے لگا کرمسجد میں آیا اور انگریز کولاکارا۔ اوفرنگی کے بیج ! تیری حیال ابھی عیال ہو جائے گی۔ میں نے اپنے قر آن کو سینے سے لگالیا ہے تو بھی اپنی انجیل کواپنے سینے سے لگا لے۔ باہر میں اپنی دکان کوآ گ لگا تا ہوں۔ میں بھی اپنے قرآن کے ساتھ آگ میں جاتا ہوں تو بھی ا پی انجیل کے ساتھ اس آ گے میں چل۔جوسیا ہوگا نے جائے گا، جوجھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ یہ سنتے ہی صاحب بہادر کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔رنگ فتی ہو گیا، زبان گنگ ہو گئی اور وہ غاموثی ہے مسجد سے باہر نکلا اور کارمیں بیٹھ کریہ جاوہ جا۔مسلمانو! پیہ تھے وہ مسلمان کہ جن کا ایمان قرآن کی عظمت کی طرح بلند تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اور موت قرآن سے وابستہ کر

خطبت ربانی (اوّل) بحث و تحیص کاموضوع بنا ہوا ہے۔ دنیائے انسانیت، رنگ نسل ، زبان اور علاقہ وغیرہ کو آز ہا کر بحث و تحیص کاموضوع بنا ہوا ہے۔ دنیائے انسانیوں کے ذبمن اورسوج وفکر ایک نز دکھ چکی ہے کہ یہ اتحاد کا ذریعہ نہیں بن عقے۔ جب تک انسانوں کے قرآن ایک لازوال فکر پیش کرتا ہے۔ قرآن میں ہوں گے، اس وقت تک انسان ایک نہ ہوں گے۔ قرآن ایک لازوال فکر پیش کرتا ہے۔ قرآن نے صالح اور پاکیزہ معاشرہ کے قیام کیلئے واضح نے ایک غیر کیکدار دستور پیش کیا۔ قرآن نے صالح اور پاکیزہ معاشرہ کے قیام کیلئے واضح میں ایک خور کیک استراک میں کا میں کرتا ہے۔ ایک خور کیک انسان کا میں کا میں کا میں کا میں کرتا ہے۔ ان کرتا ہے کہ انسان کی کہ میں کرتا ہے۔ انسان کی کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی کرتا ہے۔ انسان کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے۔ انسان کی کرتا ہے کہ بیان کی کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ ہایات دیں۔قرآن نے انسان کی فطرت کو بنیاد بنایا۔قرآن نے اعتقاد کو اولیت دی۔قرآن ہایات دیں۔قرآن نے انسان کی فطرت کو بنیاد بنایا۔قرآن نے اعتقاد کو اولیت دی۔قرآن نے ایمان کوتقویت دی۔ قرآن نے جان کوروحانیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی خالی الذبن ہوکراس کتاب کا مطالعہ کمیاس نے حقیقت کو پالیا۔ میں نے آج کے دور میں بھی ایے را ھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جواس قرآن کو مخض ایک بائبل کی حیثیت سے اپنی مذہبی کماب سمجھے تھ کیکن جب انہیں اس کے پڑھنے اور سوچنے کی تو فیق ہوئی تو وہ خود قرآن پاک کی عظمت کے قائل ہو گئے۔قرآن صرف اوراق برمشمل ایک کتاب کا نام نہیں۔قرآن ایک عالمگیر سچائی کا نام ہاور بیلوگوں میں سچائی کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔قرآن معیار عدل ہے، لوگول کو عادل بنا تا ہے۔ قرآن حق ہے، لوگوں کوحقوق اللہ اور حقوق العباد بتا تا ہے۔ قرآن خدا کی طرف ہے پیغام ہے، خدا کے احکام بتاتا ہے۔قرآن راہبر ہے،منزل تک پہنچاتا ہے۔قرآن میر کاروال ے،صراطِ متقم پر چلاتا ہے۔ قرآن اٹل ہے، عزم کواور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہدایت ب، زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔قرآن نور ہے، اجالوں کاسبق دیتا ہے۔قرآن محفوظ ہے، این قاریوں کی حفاظت کرتا ہے۔قرآن روحانیت ہے، زندگی میں روح پھونکا ہے۔

یہ سب کچھکوئی زبانی جمع خرچ نہیں۔ دنیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عرب جو بدو خانه بدوش اورغلام تھے، جب انہوں نے قرآن کے زریں اصولوں کو اپنایا تو تھوڑ ہے ہی عرصہ میں دنیا کے امام بن گئے۔



قر آن میں آج بھی وہی اسپر ہاوروہی راہنمائی موجود ہے۔قر آن آج بھی ہمیں پکار

حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن مجید ہمارے تمام مسائل کاحل ہے۔شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں یالین وین کے معاملات،امن دامان کی نضا ہو یا جنگ وجدل کی کیفیت،قرآن ہر موقع پر ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ پرانے وقتوں کے مسلمان میدان جہاد میں بھی قرآن ساتھ لے کرجاتے تھے۔ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار:

وہ پہلے کامسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور ششیر کے ساتھ یہ آج کا مسلمان فلم میں جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ

مسلمانوا سوچوا آج ہماری غیرت اگر مزہیں گئی تو گہری نیند ضرور سوگئی ہے۔ بے حیا گئی، فاقی اور عریانی میں ہم دوسری قو موں ہے اگر آ گئیہیں تو ان ہے چیچے بھی نہیں۔ ہمارے ہر کاروبار میں دھوکہ ہے، ہمارے ہر قول میں جھوٹ ہے، ہرارادے میں بد نیتی، ہرکام میں ریا کاری، ہرلباس میں بربنگی، ہرفیشن میں حیوانیت، ہرادا میں نسوانیت، ہرشعور میں کھ جحتی، ہر سوس میں بددیانتی، ہر ملازمت میں بدعنوانی، ہرامانت میں چوری، ہیں ہم مسلمان کین ہمارے علی میں منافقت ہے۔ اور تو اور ہم نے اس کلام الہی ہے بھی منافقت کی ہم نے اس محارے میں مناوب ورمحرابوں پر تو لکھا۔ ہم نے خدا کے گھر میں تو اس قر آن کو سجاری دیواروں، مجد کی جیشک میں نیم بر ہنہ عور توں کے فوٹو لئکائے۔ اس طرح تو اس قر آن کو سجایا لیکن اپ تھر کی بیٹھک میں نیم بر ہنہ عور توں کے فوٹو لئکائے۔ اس طرح ہم نے آج اس قر آن کو اس خر آم تو بنا کر رکھا لیکن اس تاج کی لات نہ کہا ہے اس قر آن کو اسے قر آن کو دلیں نکالا دیا تو ہمارے گھر اجڑ گئے۔



ایک وہ وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر قر آن کی تلاوت کیا کر تی تھیں،

ر کھی تھی۔ وہ دین اور دنیا دونوں میں قر آن کو کا فی مجھتے تھے۔

الکھی تھے۔

ا

دین ہویا د نیا دونوں کیلے علم کی ضرورت ہے اور قرآن اس علم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔علم نے قرآن کو یہی سمجھااور دنیا کو بہی سمجھایا۔ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردامام محد کے پاس ایک بوڑھا آیا۔سر کے بال، داڑھی اور بھنویں سب سفید، کمر جھی ہوئی، ہاتھ میں ککڑی، پھٹے پرانے کپڑے، نا گفتہ بہ حالت، تنگدی اور مفلسی کی واضح تصویر بے چارگی اور بے سہادگی کے اثر ات لیکن چرے کی متانت اور بنجیدگی ہے معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا کوئی اہم مبلد یو چھنا جا ہتا ہے۔حضرت امام محمداس کی طرف متوجہ ہوئے تو بوڑھا کہنے لگا، حضرت!میری کوئی اولا دنتھی۔آخری عمر میں میں نے منت مانی کہ مولا! اگراب تو مجھے ایک بچ دے اور یہ بچی میری زندگی میں جوان ہوتو میں اپنی اس لڑکی کی شادی کرتے وقت جہز میں دنیا کی تمام چزیں دوں گا۔میری آخری عمر میں مجھے بچی ملی۔بیدد کیھتے ہی دیکھتے میری زندگی میں جوان ہوگئی۔اب اس کی شادی کا وقت آگیا۔ میں ابھی تک بقید حیات ہوں۔اب میں منت کیے پوری کروں؟ جب کہ میری حالت سے ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تو ایک طرف، میرے پاس میری ضروریات کی چیزیں بھی پوری نہیں۔میرے بازوؤں میں طاقت نہیں کہ کما کرتمام سامان مہیا کروں۔میرا کوئی بیٹا بھی نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کوسنجا لے۔اب میں کیا کروں؟ میرے پاس پچھنہیں۔فر مایا بوڑھے تختے پچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے یاس سب کھ ہے۔ یو چھاوہ کیے؟ کہا تیرے گھریس تیرے پڑھنے کیلے قرآن کانسخرتو ہوگا؟ کہا، ہاں۔فرمایاو ہی قرآن اٹھا کرتوا پی بیٹی کے جہز میں دے دے کہاس قرآن میں دین اور دنیا دونوں کیلئے سامانِ نجات ہے۔اس طرح امام صاحب نے بوڑھے آ دمی کے مسئلہ کاحل بتایا۔

یپاروں کا حافظ ہوں۔ پوچھا، بیٹاریتم نے کس طرح یاد کئے؟ کہااستاذ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ چودہ سیپاروں کی حافظہ ہے اور میری ماں کی بیعادت ہے کہ جب تک سیج ان چودہ پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کا کوئی کا منہیں کرتی۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری ہاں مجھے گود میں لے کرروز انہ شبح ان سیپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چونکہ میں روز انہ سا کرتا تھا، یہ چودہ سیپارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے چلے گئے۔اب میں مال کی طرح جودہ سیپاروں كاحافظ مول-ال ليم آپ ميراسبق سبطن الذي اسرى بعبده عشروع كري-

بھائیو! جب مال قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی تھی تو بیٹا بھی کر بلامیں نیزے کی نوک پہ قر آن سنانے والاحسین ہوتا تھا۔ آج اگر ماؤں کی زبان پر گھروں میں قر آن کی قر اُت نہ ہولی تو آ گے بیٹوں کو بھی دین کی بات کہنے کی جراُت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قر آن کی تلاوت جاتی رہی تو ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی رہی۔امیر کا گھر ہو یاغریب کا گھر ، ہر *گھر* میں بے چینی



ایک واقعہ میری نظرے ایما بھی گزراہے جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس گھرے قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے پھراس گھرے برکت بھی چلی جاتی ہے۔حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔حضرت امام شافعی اپنی لڑ کیوں کو گھر میں امام احمد بن حبل رحمته الله عليه كے زہر وتقوى كى داستانيں ساياكرتے تصاور اپنى لاكوں كوبتايا كرتے تھے كدامام احد بن علبال ايے عبادت كزار بيں كدان كى نماز تبجد بھى بھى قضائبيں ہوئی اوراس مقصد کیلئے وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں تا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حلبل امام شافعی کے گھرمہمان بن کرآئے ۔عشاء کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے چونکہ آپ کی عبادت وریاضت کے بارے میں بہت کچھن رکھاتھا۔ اس لئے قدرے اہتمام وانظام سے کھانا تیار کیا قیم تم کے کھانے پکائے۔ساتھ چٹنی اور مربہ بھی رکھا۔امام ثافعی کھانا

مر مع المعلق الول) على الول) آج كلِ مائيں بچوں كو گود ميں لے كرائي لغو، نضول، بے معنی اور لا يعنی قسم كی لورياں ويتی ہيں کے خدا کی پناہ، بلکہ نی نسل تو مخش گانوں کی طرف مائل ہورہی ہے۔ آپ خود سوچیس، شروع میں جس بچے کی تعلیم ایسی ہو بڑا ہوکرییشنرادہ پھر کیسا شاہ کار بے گا؟ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول میں اور اس میں تربیت ہوگی آ کے چل کر و لی علیت ہوگی۔ جب ما نیس قرآن پڑھنے والی ہے۔ یہاں جیسی تربیت ہوگی آ کے چل ہوتی تھیں اس وقت بیا بھی محدث مفکر ، مجتبد ، فقیہ اور ولی پیدا ہوتے تھے۔ آپ کہیں گے ماں کے قرآن پڑھنے سے بیٹے کی ولایت کا کیاتعلق ہے؟ آؤ حضرت بختیار کا کی علیہ الرحمة کی زندگی کود میھو۔ جب آپ کی عمر پانچ برس کی ہوئی، آپ کے والد آپ کو قر آن پڑھانے کیلیے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔حضرت بختیار کا کی شاگرد ہو گئے۔ پہلے دن تو قاری صاحب نے قرآن کے آداب پڑھائے۔دوسرےدن سبق شروع ہوا۔قاری صاحب نے

علیہ خاموش ہیں۔استاذ صاحب نے سمجھا سبق شاید مشکل ہے کیوں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو ي هر رجى كه ليت بير استاد صاحب في بر را ها الحد مدلله رب العلمين. ليكن حضرت بختیار کا کی چربھی خاموش ہیں۔

> "بيٹے پڑھتے كيول نہيں؟" '' مجھے بیسارا سبق آتا ہے۔ میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا''۔

> > "تم کہاں سے پڑھوگے؟"

" ملى يرهول كاسبخن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام".

اعوذ بالله پڑھی۔آپ بھی پڑھی۔قاری صاحب نے بھم الله پڑھی۔آپ نے بھی پڑھی۔

استاذ صاحب في اب برهاا الحد مدلله رب العلمين. ليكن حضرت بختيار كاكى رحمته الله

استاذ صاحب بڑے جمران ہوئے۔ پوچھا بیٹا یہتو پندرواں سیپارہ ہے۔ پہلے چودہ سيبار \_ كون برهے گا؟

" بہلے چودہ سیپارے مجھے اچھی طرح یاد (حفظ) ہیں"۔

استاذ صاحب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ پانچ برس کا بچہ ہے اور کہتا ہے میں چودہ

میر ادل یا دِالٰہی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ہرنوالہ جنت کے میوؤں کی ڈلی معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بیکھانے یا دالہی میں مھروف رہ کر <u>پ</u>کائے گئے ہیں اس لئے میں نے بیسوچتے ہوئے ب كهانا كهاليا كمثايد بهركهين اليا كهانا نصيب مويانه مو

اے شافعی! آج تیرے کھانے نے میراطریقہ بدل دیا۔ تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی - کھانا بہت کھایالیکن نیند ذرانہ آئی ۔ جب نیندنہ آئی تو جا گنار ہا۔ جب جا گنا ر ہاتو وضوقائم رہا۔ جب وضو برقر ارر ہاتواسی عشاء والے وضو ہے تبجد کی نماز پڑھی۔اے شافعی جب میراوضونہیں ٹوٹا تو میں نے پانی کالوٹا استعال نہیں کیا۔اب جیسے تونے لوٹا واپس جا کر الو کیوں کو دیانہیں کہ انہوں نے تیرے سے یو چھانہیں ۔ تو نے ادب کی وجہ سے کچھ بتایا نہیں اورمیں نے تجھ سےمعرفت کی وجہ سے کچھ چھیایانہیں۔

### قرآن کی اثر

جب قرآن کی تلاوت والے کھانے کا اتنااڑ ہے تو خود قرآن کا کتنا اثر ہوگا؟ قرآن کے الفاظ اتنے پراٹر ہیں کہ تقدیریں بدل دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیقر آن بڑھ کر پھونکنا اورقر آن کی تلاوت کر کے سمجھنا کہ صیبتیں دور ہوجائیں گی ،سراسرغلط ہے۔ بھلاالفاظ میں بھی كوئى تاثير موتى ہے؟ ميس كہتا مول قرآن كالفاظ ظاہرتو ظاہر باطن تك كوبدل كرر كادية ہیں۔قرآن کے الفاظ تو بہت او کچی بات ہے۔ ہارے عام الفاظ کا اثریہ ہے،جس طرح بیار کا کیک لفظ نفرت کومجت سے بدل دیتا ہے، جس طرح والدین کی وصیت کے چندالفاظ لڑک ك طورطريق بدل دية بين، جس طرح مرشد كي نفيحت مريد كي زندگي بدل ديت ب،جس طرح استاد صاحب کاسبق شاگرد کی سوچ بدل دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ لوگوں ك فيط بدل دية بي، اى طرح قرآن كالفاظ بورى كائنات ك فيط بدل دية بي-بزرگانِ دین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہاہے کہ وہ مصیبت کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن ہرمصیبت کا دفاع، ہرمسکے کاحل اور ہرمشکل کا مداوا ہے۔اگراس کے کلام کو پڑھو گے تو

طبعرتان (اول) کی کی در اول) لے کر بیٹھک میں آئے۔میز بان اورمہمان دونوں نے کھانا کھایا۔امام احمد بن هنبل نے پر پر تکلف دعوت خوب مزے ہے کھائی۔ تمام روٹیاں کھائیں۔ سالن کے برتن اچھی طرح صافی كرديئ چنني مربة تك بالكل صاف كرديا - جب خالى برتن اندر گئے تو لؤ كيال حيران ره كئيس وہ اس انتظار میں تھیں کہ چونکہ کھانا دوآ دمیوں کی نسبت سے بہت زیادہ تھا اس لئے بہت کچھ چ کرواپس آئے گا۔لیکن یہاں تو رومال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا۔ چٹنی تک صاف تھی آ رات کا وقت تھا۔ لڑ کیوں نے اپنے ابو سے اس بات کا استفسار کیا۔ لیکن امام شافعی احرّ ام کی وجہ سے کچھ نہ کہد سکے لوکیوں نے امام احمد بن منبل کی تبجد کے بارے میں من رکھا تھا اس لئے پانی کالوٹا بھر کردیا۔امام شافعی نے بیلوٹامہمان کی جاریائی کے ساتھ رکھ دیا۔ جائے نماز بھی لا دی تا کہ تہجد کے وقت کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔حضرت امام شافعی علی انسیم مہمان کے كمرے ميں آئے تاكہ نماز كيلئے جگائيں۔آپ نے ديكھا كدامام احمد نب عنبل چاريائي پر بيٹھے ہیں۔ساتھ یانی کاویے کاویہ بھرا موالوٹا پڑا ہے۔آپ بیلوٹا کے کراڑ کیوں کے یاس آئے۔ اب تولؤ كيوں كى حيرانى كى انتهاندرى -كهااباجان! آپ تو كہتے تصامام احمد بن علبل تبجد كيلئے بڑاا ہتمام کرتے ہیں اوراس لئے کھانا بھی کم تناول کرتے ہیں لیکن یہاں تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پید جر کر کھایا ہے اور یہ پانی کالوٹا بھی جرا ہواوا پس آیا ہے۔معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات سوتے رہے ہیں۔ تبجد کا وقت بھی نکل گیا، وضو بھی نہ ہوا۔حضرت امام شافعی اپی لڑکیوں کوکوئی جواب نہ دے سکے فورا امام بن خلبل کے پاس آئے اور خاموثی ہے بیٹھ گئے۔اس وقت امام احمد بن خنبل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر آئے اور کہا،اے شافعی! الیامعلوم ہوتا ہے تہماری لؤکیاں کھانا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔امام شافعی نے ا ثبات میں جواب دیااور ساتھ یہ بھی یو چھا

"حضرت! آپ کویه کیمے معلوم ہوا؟"

کہا، میں نے جب پہلالقمہ منہ میں ڈالا تو مجھےاس کے ذائعے نے اتناسرور کیا کہ میں خوشی خوشی کھانے لگا۔حالانکہ بیمیری عادت کےخلاف تھا۔ جوں جوں میں کھا تا گیا تو ں تو ں ظباتِربَاني (اوّل) ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ ا

انسان ہے۔لیکن انہیں رب کی طرف سے تھم تھا اس لئے حضرت ذوالنون رحمتہ اللہ علیہ اس

اغ کے دروازے پر پہنچ۔ پہلے تو دارو نے نے روکا کہ یہاں درویثوں کا کیا کام؟ لیکن . حضرت ذوالنون کے اصرار پر باغ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اندر جاکر آپ نے دیکھا

كه بشرحافی شراب و كباب مين مت بين - جا كرسلام كيا اور ماتھ ملايا -حضرت بشرحا في بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ ذوالنون کے ہاتھ ملاتے ہی میرے سارے نشے ٹوٹ گئے۔

میں نے سیے دل سے توب کی ۔اس باغ کوای وقت چھوڑ دیا۔حضرت ذوالنون اور حضرت بشر مانی دونوں باغ سے باہر آئے۔حضرت ذوالنون نے آسان کی طرف گردن اٹھائی۔کہا الهی تو بھی کتنا بے نیاز ہے۔ مجھے وقت کا ابدال بنایا اور پھراس بشر حافی کی طرف بھیجا جوسرا یا عیاش ہے۔غیب سے آواز آئی اے ابدال وقت،اس بشرحانی نے ہارے کلام کوایک کاغذ ے پرزے کی حیثیت سے دیکھا۔ہم نے اسے کا نئات میں ایک ادنی ذرے کی حیثیت سے , یکھا۔اس نے اس کاغذ پرغور کیا، ہم نے اس کی قسمت پرغور کیا۔اس نے جھک کر ہمارے کلم کو بھانی لیا، ہاری رحمت نے جھک کراسے ڈھانی لیا۔اس نے ہمارے کلام کے ورق کولیا، ہم نے اسے لیا۔ اس نے قرآن کے کاغذ کوکوڑے سے نکالا ، ہم نے اس کے عیش کے اڈے سے نکالا۔ اس نے اس کا غذ کو گندگی سے صاف کیا، ہم نے اسے شراب و شباب کی پلیدی ے یاک کیا۔اس نے ہمارے ایک کلام کے کاغذ کو یانی سے دھویا، ہم نے اسے آبِ زمزم ے دھویا۔اس نے کاغذ برعطرلگایا،ہم نے اسے جنت کی خوشبوؤں میں بسایا۔اس نے ہمارے

\*\*\*

کلام بین کو چوما،حورانِ جنت نے اس کی جبین کو چوما۔اس نے اٹھا کر کاغذ کو ایک خانے میں

ر کھ دیا، ہم نے اسے اٹھا کرولایت کے خزانے میں رکھ دیا۔

THE SERVICE AND THE SERVICE AN طبیعت کولذت ملے گی۔اگراس کے پیغام کو مجھو گے تو دنیا میں عزت ملے گی اوراگراس کے بتائے ہوئے کام کرو گے تو آخرت میں جنت ملے گی۔ کہاں سے کہاں تک

خطبات ِربّانی (اوّل)

قرآن کے ساتھ جس کا جتناتعلق ہوگا اے اتناہی فائدہ ہوگا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہ گئی وہاں خداکی رحت ہوگئی۔جس شخص کے دل میں قرآن کی قدر ہوگی ،قرآن کو بھی قیامریہ کے دن اس مخض کی خرہوگی۔ قیامت تو دور کی بات ہے اللہ پاک نے قرآن کی قدر کرنے

واليكواسي دنياميس اليباشرف بخشاء كهن كرايمان تازه موكميا-عراق میں ایک بزرگ کا مزار ہے جن کا نام ہے بشرحانی ۔یداینے وقت کے ولی گزرے ہیں۔لیکن کیا یہ ابتداء ہے ولی اللہ تھے؟نہیں، یہ پہلے ایک عیاش انسان تھے۔امیر وکمیر لوگوں میں شار تھا۔ عیش برتی کی زندگی تھی۔ تن پر فاخرا نہ لباس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے ایک خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا۔اس باغ میں سارا دن شراب کے دور چلتے ، بدکارعورتوں کے جمگھ لگتے، رقص کے مقابلے ہوتے، موسیقی کی محفلیں سجیس فرض کہ یہ عیاثی کا مستقل اذا تھا۔بشرحافی صبح گھرے آتے اور شام تک یہاں دادعیش دیتے۔ایک دن صبح سورے سج دھج ك هرسے نظے۔اس باغ كى طرف آ رہے تھے كەراستە ميں ايك كوڑے كا ڈھير ديكھا۔اس ڈھیر پرایک کاغذ کا پرزہ پڑا تھا۔اس پرزے پرنظر پڑی۔غورے دیکھاتو معلوم ہوااس کاغذ پر قرآن کی آیت کھی ہوئی ہے۔ یہ بشر حافی آ گے بڑھے۔ کچھ سوچا، پھر جھک کر اس کاغذ کو اٹھایا۔اٹھا کرصاف کر دیا۔ پھراسے پانی ہے دھویا، پھر چوم کراہے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جیب سے عطر کی شیشی نکالی۔اس کاغذ پرخوشبولگائی اور پھراس قرآن کی آیت والے کاغذ کو

ادب سے ایک دیوار کے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ بیکام کرنے کے بعد حضرت بشرحافی اپنے

باغ میں چلے گئے۔ادھرخدا کی طرف سے مصری ابدال حضرت ذوالنون کو تھم ملا کہ بشرحانی کے پاس چل کرجاؤ۔ میہ جب بغداد میں دارد ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ بشر حافی تو ایک عیاش عاشق رسول تو وہ کالا بلال تھا جوسوتا تھا کے کی تیتی ہوئی ریت اور لکڑیوں کے جلتے ہوئے انگاروں پر اور نعرے لگا تا تھارسول اللہ کے :

> اشک غم پیتے رہے، دادِ وفا دیتے رہے ہم چراغوں کی طرح جل کرضیا دیتے رہے

جمالِ مصطفاصلی الله علیه وسلم کے اس اسیر نے کون سا صدمہ ہے جو نہ سہا؟ کون کی تکلیف ہے جو برداشت نہ کی؟ کون کی مصیبت ہے جو نہ جسلی؟ کون کی آز ماکش ہے جس میں پورانہ اترا؟ ہر جفاسی، ہرظلم سہا، ہر تکلیف اٹھائی، مگر ایک غم ایسا بھی گزرا جے حضرت بلال برداشت نہ کر سکے؟ بیکون کی تکلیف تھی؟ یہ کیساغم تھا بیوہ کی تھا جو ہرعاشق کے دل و د ماغ پر سوار ہتا ہے:

جس قدر میں نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش دل بے تاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا

پانچ وقت؛ کی اذان میں حضرت بلال رضی الله عندا ہے محبوب کا نام دنیا کو پکار پکار کرسنایا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت الیا بھی آیا، جب اس طریقے سے بلال کو اپنے محبوب کی یاد منانے سے روک دیا گیا۔ حضرت بلال عربی نہ تھے اسلے لب ولہجہ عجمیوں جیسا تھا۔ امید ابن خلف حضرت بلال جس کے غلام تھاس نے آپ کی زبان پرایک دفعہ انگارے رکھ دیے جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آگی۔ اب حضرت بلال جب اذان کہتے تو منہ سے اشھدان محمد رسول الله نکلاً۔ جب کا فر الشھدان محمد رسول الله نکلاً۔ جب کا فر لوگ سنتے تو ہنتے کہ دیکھوٹھ (صلی الله کی بجائے اسھدان محمد رسول الله نکلاً۔ جب کا فر طرگ سنتے تو ہنتے کہ دیکھوٹھ (صلی الله علیہ وسلم) کواذان دینے والا بھی کون سا آ دمی ملا ؟ جب شین اور سین کی تمیز نہیں۔ اس پر حضرت عمر ڈٹائٹو نے ایک دفعہ حضور کومشورہ دیا کہ یارسول اللہ اس طرح کفار ہمارا نداتی اڑا تے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ حضرت بلال کواذان دیے ہے روک





### خطبه

#### بنيم الله إلجه فزالته

حفزات! ہم نے وعظ وتقریر، بیان وخطاب، سبق و درس، نفیحت و وصیت، کلمه و کلام سب پچھ ننا مگر دل کہتا ہے اگر ذکر رسول صلی الله علیه وسلم نه ننا تو پچھ نه سنا۔ اگر وعظ سننا ہے تو کی واعظ سے سنو، اگر تقریر سننی ہے تو کسی مقرر سے سنو، اگر خطاب سننا ہے تو کسی خطیب سے سنو، اگر سبق سننا ہے تو کسی استاذ سے سنو، اگر درس سننا ہے تو کسی مدرس سے سنو، اگر نفیحت سنی ہے تو کسی بزرگ سے سنواور اگر ذکر رسول سننا ہے تو کسی عاشق رسول سے سنو۔

عاشق میں نہیں، عاشق تم نہیں، عاشق تو وہ ہوتے تھے جن کے دلمیں خدا ہوتا تھا اور
آگھوں میں مصطفے ہوتا تھا۔ عاشق رسول وہ تھے جن میں خدا پر تی کا جذبہ تھا، جن کی بات میں
لیک نہتی، جن کی ہمت میں کی نہتی، جن کی آبروئے شجاعت پر بھی بل نہ آیا، جن کے ذوق
میں بھی افغزش نہ آئی، عاشق وہ تھے جن کے ایمان فولا دے زیادہ مضبوط تھے، جن کے عزم
پہاڑوں سے زیادہ پختہ تھے، جن کی معرفت عرشِ اللی سے زیادہ بلندتھی، جن کاعشق اللی شمر و قرسے نیادہ میں ایمان کے شرارے تھے،
قرسے زیادہ روثن تھا، عاشق رسول وہ تھے جن کی ہرخون کی بوند میں ایمان کے شرارے تھے،
جن کی ہردھڑکن میں قرآن کے سیپارے تھے اور جن کی ہرنظر میں جمالِ مصطفے صلی اللہ علیہ وہلم کے نظارے تھے۔

عاضر خدمت ہوا۔ پوچھا جبرائیل! کیا بات ہے؟ ابھی تک صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ کہا «اَلْسِینُ بلالِ عِندَاللّٰهِ شِینٌ"۔ بلال پڑھتاسین ہےرب منتاشین ہے۔



اے جرائیل! گریہ آج رات کے ختم نہ ہونے کا کیا قصہ ہوا؟ کہاا ہا اللہ کے بیارے رسول ۔ آج جوں جوں بلال روتا گیا توں توں دریائے رصت جوش میں آتا گیا۔ معلوم ہوا ایسے رونے نے عاقبت سنورتی ہے۔ حضور کی حدیث بھی یہی ہے۔ فر مایا جب بندہ خدا کی یاد میں روتا ہے تو اس کے ایک آنسو سے اس کی ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں اورا کثر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب زندگی میں کسی موقع پر بندے کواپنے گناہوں کا خیال آتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھنگ کی ہوتی ہوتا سالگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بندے کے دل میں ایک دھڑکا پیدا ہوجا تا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ موقع ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں ایک دلالہ بر یا ہوجا تا ہے اور جب اس ذلز لے کے بخارات جوش صفائی قلب کیلئے دریا کا ساز ور آجا تا ہے:

عظمت گریه کو کو تاه نظر کیا سمجھیں! اشک اگر اشک نه ہوتا تو ستاره ہوتا

پوچھاجرائیل!اب کیا ہوگا؟ کہا مسلہ یہی ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو،اس وقت تک صبح کی آ ذان نہ ہو۔ایک درب کہتا ہے بلال اگر ہمیں رو کرمنا نا جانتا ہے، ہم بھی مان کراس کوکام دکھا نا جانتے ہیں۔ پوچھاجرائیل!اب ہمیں کیا کرنا چاہئے ۔ کہا تہاری جومرضی کرو۔رب کا فیصلہ یہی ہے کہ آج جب تک بلال کی تو تلی زبان سے اذان کے وہی کلے نہیں گیا گیاں وقت تک دنیا میں سورج کی کوئی کرن نہیں نکلے گی۔

دیا جائے اوران کی جگہ عبداللہ ابن مکتوم کومقرر کیا جائے کیوں کہ وہ عربی النسل بھی ہیں، خوش الهان بھی ہیں، نوش الهان بھی ہیں، نوش درست ہے اور آواز بھی او نجی ہے۔ حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا اے بلال اب عشاء ہو چکی۔ آنے والی شبح کوتم اذان نہ کہنا کیوں کہ تہمار کی جگہ عبداللہ ابن مکتوم مقرر ہوگئے ہیں۔ "الامو فوق الادب" کے تحت حضرت بلال نے سرتسلیم تم کیا۔ مگر رات بھر نیز رند آئی۔ شاید بلال رور وکر کہ درہ ہے تھے، الہی! میرے پاس شکل وصورت نہ تھی کہ میں آمنہ کی بنا پر میں اپنے محبوب کیلئے باعث کشش ہوتا۔ میرے پاس دولت نہ تھی کہ میں آمنہ کے حسل پر واردیتا۔ میرے پاس حوث کوش کرتا۔ اللی میرے پاس صرف اذان تھی جس میں میرے محبوب کی طبیعت کوخوش کرتا۔ اللی میرے پاس صرف اذان تھی جس میں میرے مجبوب کی طبیعت کوخوش کرتا۔ اللی میرے ہیں صرف اذان تھی جس میں میرے میوب کا نام تھا، جسے میں پانچ وقت پکارا کرتا تھا جس سے میرے عشق کی کھیتی سیر اب ہوتی تھی ، مگر اے اللہ العالمین کیا میں ایسا بدنصیب ہول کہمے سے میر امید چشمہ دمت بھی چھین لیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے ادھر حضرت بلال روت درہ، ادھر آسان کے ذرشتوں کا شورا ٹھتا رہا، ادھر آسان کے ذرشتوں کا شورا ٹھتا رہا، ادھر آسان کے ذرشتوں کا شورا ٹھتا رہا، ادھر آسان کے فرشتوں کا شورا ٹھتا رہا۔



وہ فرشتے جن کے ذمہ سورج کا انظام تھا، رب نے نہ جانے انہیں کہاں بلالیا؟ رات لمبی ہوگئ، سورج نکلٹا تو رات دھلتی ۔ لوگ اپنے بستر وں میں پڑے پڑے تھک گئے ۔ حضرت مم نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ۔ کہایا رسول اللہ آج ہم کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے، پہلیاں دکھنے گئیں، ایک نیندکر لی، دوسری، تیسری نیندکر لی۔ ان نیندوں پاور نیند کر لی۔ ہماری نیندین تختم ہو گئیں مگر رات ختم ہونے میں نہیں آتی ۔ اے اللہ کے رسول آپ تاریکی مثانے والے ہیں۔ آپ اندھیرام ٹانے والے ہیں۔ آپ نور بن کر آنے والے ہیں۔ آپ خدا سے دعا ما تکی کہاں رات کی تختی ہوگوں کو نجات ملے فر مایا اے عمر اِ تھم را جرائیل فورا رکعتیں، میں دورکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نی نے نماز سے سلام پھیرا۔ جرائیل فورا

حقیقت میں وہ لطف زندگی پایانہیں کرتے جو یادِمصطفے سے دل کو بہلایا نہیں کرتے



ذ کررسول صرف دل کا چین ہی نہیں اور بھی بہت کھے ہے۔ایک حدیث میں ہے" ذکے۔ الإنبياء من العبادة و ذكر الصالحين كفارة". جهال وليول كاذكر بور ما بومجموكنا بول ی مغفرت مور ہی ہے اور جہال نبیول کا ذکر مور ہا ہو سمجھو خدا کی عبادت مور ہی ہے۔ ہم جب بھی اینے نبی کا ذکرکرتے ہیں، شوروغو غااور چرچا ورونق سمجھ کرنہیں، خدا کی عبادت سمجھ کر کرتے ہں۔ذکر کرنے کا مطلب ہے تذکرہ کرنا، یا د تازہ کرنا۔ نبی کا تذکرہ اور نبی کی یا د تازہ کرنے کا یں۔ حق تواسے ہے جس نے نبی کواپی آنکھوں سے دیکھاہو۔ آج ہم قاضی تو بن کتے ہیں، عابدو زابدتو بن سكتے ہيں، متقى و پر ہيز گارتو بن سكتے ہيں، غازى تو بن سكتے ہيں، نمازى تو بن سكتے ہیں، حاجی تو بن سکتے ہیں، مگر صحابی نہیں بن سکتے ۔ صحابی وہی بنا جس نے نبی کونظروں سے نظریں ملاکے دیکھا۔اصحاب نبی نے جس طرح نبی کودیکھاای طرح اس کا تذکرہ کیا۔اگرکوئی تذكره كرنے والاكسى كاذكركرے تووہ بميشہ چار باتيں فحوظ خاطرر كھے گا۔

بہلی بات تو وہ میہ بتائے گا کہ جس کا وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہے اس کی شکل وصورت، قد کا ٹھ اورحلیہ کیساہے؟

دوسری چیزاس کی تعلیم اوراس کی تقریرے، کہوہ نہ کور چاہتا کیا ہے۔اس کا مقصد منشا اور معاكياب؟ يا آسان لفظوں ميں وہ كہتا كيا ہے؟

تیسری بات ذکر کرنے والا اپنے نذکور کی میں بتائے گا کہ اس کے معاملات اور اس کے دنیا کے ساتھ برتاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ یااس کا کردار کیا ہے؟

چوتی چیز ذکر کرنے والا اپ ندکور کے بارے میں آپنے تاثرات بتائے گا کہ اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت اور لین دین ومعاملات میں بذات خوداس نے کیا محسوس کیا؟



یہ بلال کاعشق تھا۔ بلال نے رسول سے عشق کیا تو ہم بلال سے دل لگا بیٹھے، بلال نے ر ول كاذكركياتو جم بلال كاذكر لے بیٹے، بلال نے رسول كے نام كوچو ماتو جم نے بلال كے نام پراینے نام رکھے۔ بلال چونکہ رسول کا غلام ہے اسلئے ہم سب کا امام ہے۔ ہم میں کوئی استاذ ہو یا مدرس،کوئی عالم ہو یا واعظ،کوئی فقیہہ ہویامفتی، ہرایک نے بلال کےعشق سے عشق کاسبق سکھا۔اگرآپ کی عالم ہے پوچھیں گے عاشق کون ہوتا ہے؟ تووہ کہے گا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل سے رنگ ونسل ،خویش وقبیلہ اور عربی وعجمی کا فخر نکل جائے اور بلال کی طرح اس کے دل میں پر ہیز گاری پیدا ہوجائے۔اگرآپ کی استاذ سے پوچھیں تووہ کہے گا کہ عاشق وہ ہوتا ہے جس میں بلال کی طرح اطاعت گزاری پیدا ہوجائے۔اگر آپ سی فقیہہ ہے پوچیس کے تووہ کے گاعاشق وہ ہوتا ہے جوضح کی نماز ہمیشداس وقت پڑھے جب آسمان رضح صادق کی سفید دھاری پیدا ہوجائے۔اگرآپ میرے سے پوچھیں گے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ جباے بلال کی طرح ذکر رسول سے روکا جائے تو پورے نظام کا نات میں ناہمواری پیداہوجائے۔

کیوں کہ بلال کی اذان میں رسول کے ساتھ والہا نہ عشق تھا۔ ایک وہ اذان تھی کہ جس نے چہار ہائے عالم میں گھومنے والے سورج کو بھی متاثر کیا اور آج کی بھی اذا نیں ہیں کہ لاؤڈ ائپیکر پر پورے ذورشورے بلند کی جاتی ہیں کئن اکثر مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں ریکتی۔

ع رسم اذال باقی ہےروح بلالی ندرہی

روحِ بلالی کیاتھی؟ حضرت بلال رضی الله عنه اذان کوذکر رسول تمجھ کرایئے عشق کوسیراب کیا کرتے تھے اور جب اس ذکر سے روکا جانے لگا تو بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں بیقراری يداہوگئ:

محرم سامعین! ذکرمیں بیرچار چیزیں بنیاد ہواکرتی ہیں۔آیے!اب اصحاب رسول سے بہلی بات پوچیس کداے نبی کے یاروا تم نے نبی کودیکھا تو یہ نبی تہمیں کیسا نظر آیا؟ حضرت عائشہ ہمارے پنجبر کی زوجہ مطہرہ ہیں۔آپام المونین ہیں۔حضور کو جتنا قریب سے انہوں

نے دیکھااور کی نے اتن قربت نہ پائی۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں: شمس خيرٌ من شمسِ السماء شمسٌ لنا ولا الآفاق شمسُ شمسُ الناس تطلع بعد فجرِ شمس تطلع بعد العشاء.

ایک سورج دنیا کا ہے اور ایک سورج میرا اے۔میرا سورج آسان کے سورج سے بہتر ہے( کیوں کہ )لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میراسورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔

حضرت عائشة شاعرہ نتھیں کہ انہوں نے اپنے جذبات کو الفاظ کے موتیوں کے ساتھ ایک بیت کی خوبصورت اڑی میں پرودیا۔ بلکہ انہوں نے تواپنے مشاہدے کی بات بتالی ۔ ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں،ایک دفعہ رات کا وفت تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی کیڑوں کی مرمت کررہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی نیچ گر گئی۔ میں نے سوئی ڈھونڈنے کی بہت ہی کوشش کی لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔اتنے میں حضور پر نور اندر تشریف لائے تو آپ کے جسم سے نگلنے والی نورانی شعاؤں ہے گمشدہ سوئی صاف نظر آگئی۔اس غضب کی چبک دمک سے بھلا حفرت عائشه کس طرح متاثر نه ہوتیں؟

## 

بیقورات کی با تی<del>ں ہیں، اب ذرادن کی بات بھی من لو۔ حضرت</del> عائشفر ماتی ہیں۔ ایک دفعددو پهركا دنت تهارين اپناچرند چلاري كهي مير يرامخ صفورعليه الصلوة والسلام بيشے ا ب جوتول کی مرمت فر مار ہے تھے۔مصروفیت کی وجہ ہے آپ کی بیشانی پر پسینہ آرہا تھا اور یہ پینہ جب زیادہ ہو گیا تو آپ کے چہرے پر گرنے لگا۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بیمنظر مجھ

ے دیکھانہ گیا۔ میں دم بخو درہ کی اور میرے ہاتھوں سے چلنا ہوا چرخہ خود بخو درک گیا۔اس پر ہے نے سراٹھا کردیکھااور فرمایا،عائشرکیابات ہے؟ نہ چرفے کادھا کہٹوٹانہ بھولی ختم ہوئی، ن نلی ختم ہوئی، چرخد آخرروک کیوں دیا ہے؟ فرماتی ہیں، میں نے کہامیرے سرناج کیا آپ ر کھتے نہیں؟ آپ کے چبرے پر لیننے کے قطرے اس طرح بہدر ہے ہیں جس طرح لال رہیمی عادر برسفيدموتى وهلك ربهول-



حضرت عائشہ نے جو کچھاپنی آٹھوں ہے دیکھاوہ بیان کر دیا۔اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ چونکہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھیں اور ہربیوی کواپے شوہر سے بیار ہوتا ہے، ہربیوی كوا پنا شو هر بى حسن و جمال كا بيكر نظر آتا ہے اسليح حضرت عا كشہ كو بھى حضور كاحسن بوجه زوجيت کے پیندتھا، تو اس کیلئے عرض ہے کہ جناب حضرت ربیعہ بنت معو ذتو حضور کے رشتہ از دواج میں شامل نہتھیں۔ بیاتو ایک بوڑھی عورت تھیں اور حضور کے وصال کے بعد چھوٹے چھوٹے بجے آپ ہے آ کر پرانے وقتوں کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ایک دفعہ حضرت ممار بن یا سرکے پےتے آئے اور پوچھا بی بی احضور کی شکل کیسی تھی؟ حضرت ربیعہ بنت معوذ کے منہ سے احِيا مَك نَكاا"لـورايته رايت الشمس طالعة" بيِيّاا كُرتُوحضورك چِرِے كود كيم ليتا توسمجتا جيے سورج پوري آب وتاب سے چک رہا ہے۔



اس کے بعد بھی اگرکوئی میہ کم کہ جناب بدر بیعہ بنت معوذ تو ایک صحابیة ورت تھیں اور ہر مسلمان عورت کے دل میں حضور کا احترام ہوتا ہے جس کی وجہ ہے آپ کےحسن و جمال کو مبالغه کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو میں ایک ایی عورت کی مثال بیش کرتا ہوں جو نہ صرف یہ کہ غلام تھی بلکہ آپ سے ناشنا سااور ناواقف تھی۔ اس کنیر نے قتم کھا کراپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میکوئی کہرسکتا ہے کہ شاید اونڈی کے رہاغ نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہو۔

لین محرّ مسامعین! یاد کرواس نغے کو جو مدینہ کی بچیوں نے حضور کی آمد برگایا تھا۔ بچ اپنے لاشعورے کام لیتے ہیں۔وہ جیسے دیکھتے ہیں ویسے کہتے ہیں۔مدینہ کی چھوٹی بچیوں نے حضور کود کھتے ہی کہا،"طلع البدر علینا من ثنییات الو داع" کہوداع کی پہاڑیوں سے ہارے لئے چودھویں کا جاندنگل آیا۔



حضرت عائشہ ہوں یا رہیعہ بنت معوذ، کجاوے میں بیٹھنے والی کنیز ہو یا مدینہ میں گانے والی بیاں معنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں۔اگر کسی کو بیشک ہواور وہ سجھتا ہو کہ عور توں کی بات باتیں عموماً حسن و جمال کے معاملے میں ان کی ذہنی اختراع ہوتی ہے تو میں مردوں کی بات بتائے دیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹے ہوتے تھے ہوتے تھے ہمیں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ مورج آسان کے مغرب اور مشرق میں نہیں ، ہمارے رسول کی دونوں گالوں پر گھوم رہا ہے۔



ایک اور صحابی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ چاندگی چود ہویں رات تھی، چاند پوری تابانی سے چک رہا تھا۔ میں نے سوچا باہر سیر بھی کر آؤں اور حضور کے ساتھ کچھ باتیں بھی کر آؤں ۔فرماتے ہیں، میں چلتے چلتے حضور کے گھر جا پہنچا۔حضورا بی حویلی میں ایک

حضرت جامع بن شدادا کی صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں، میں اسلام لانے سے قبل تجارت
کیا کرتا تھا۔ میری تجارت میں تھجوری، غلام، کنیزیں اور اونٹ شامل ہوتے تھے۔ میر ساتھ میرا ایک کاروباری شریک تھا۔ ایک دفعہ ہم کمہ شہر میں وارد ہوئے۔ میں نے اپنے کاروباری ساتھی کو وہیں چھوڑ ااور خود کی کام کی غرض ہے شہر چلا گیا۔ فرماتے ہیں، جب میں والی آیا تو میں نے ایک بہترین سرخ اونٹ نہ پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سرخ اونٹ نہ پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سرخ اونٹ نہ پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سرخ اس نے اونٹ فروخت ہوگیا۔ میرے ساتھی نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کتنے میں؟ تو اس نے والا اُدھار پر لے گیا۔ میرے ساتھی نے کہا ہاں۔ میں اُنے کا وعدہ ہے۔ حضرت جامع بن شداوفر ماتے ہیں، میں اپنے ساتھی کے سامنے اندیشے ظاہر کر رہا تھا کہ ایسا شخص جے تم نہیں جانے اسے اُدھار دے دیا ہے۔ اب خرنہیں وہ والی آئے یا نہ آئے۔ فرماتے ہیں، میری ان باتوں پر ساتھ ایک کباوے میں بیٹی ہوئی کئیز بولی! اے جامع بن شداد! کیا تم ای شخص کی بات کر رہا ہوں۔ تو سے ہوجو شخص میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس پروہ کئیز کیوں کہ:

واللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجَلًا كَانَ وَجُهَهُ قطعةَ القَمرِ ليلتالبَدرِ أَنا ضَامنةٌ لِثَمنِ جَمَلُكُم لاَيعُذِر بِكُمْ.

خدا کی تم! میں نے اسے دیکھا ہے کہ جیسے اس کا چہرہ انسان کا چہرہ نہ تھا بلکہ چودھویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ذمہ دار ہوں۔انبی شکل والا دھوکہ نہیں دے سکتا۔

حفرت جامع بن شداد فرماتے ہیں۔ جب شام ہوئی توایک شخص اونٹوں پر کھجوریں لادکر لے آیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ بیتو وہی مجمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جس میں سب جلوؤں کی برات ہے، جو جامع الصفات ہے، جس کے تابع ساری کا ئنات ہے۔

هجي جانيا تھا، اسلئے کہا اے ميرے محبوب! تو ذراا پنی انگل چاند کی طرف اٹھا، تا کہ بہ چاند تیرے نور کی طافت د کیھ لے اور اس چاند کے چاہنے والے حسن و جمال کی حقیقت کو سمجھ ما تکیں۔ ہارے نزدیک تمام منور چیزوں کونور ہارے نبی کے صدقے ملا۔ جو بھی اس نبی کے ہ ۔ دامن کے ساتھ وابستہ ہوا، وہ حسن و جمال اور جلال و کمال کے زیور سے مزین ہوا شخصیت ان كى كىكن كلھاراس نبي كا، باتيں ان كى كىكن متانت اس نبي كى، وضع قطع ان كى كىكن و قاراس نبي کا ۔ حضرت ابو بکر کے چبرے پہ جمال ای کا،حضرت عمر کی جبین پی جلال ای کا، زمین پہ بلال ای کا آسان په ہلال ای کا اورای ہلال کودونکوے کرنے کا کمال ای کا۔



ایک دفعه شاه ولی الله کے والد شاه عبدالرحیم نے حضور علیه السلام کی خواب میں زیارت کی اور یو چھاحضور! حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں ایباحسن دیا گیا کہ جسے دیکھ کرمصر کی عورتو ں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ بیصن آپ کوملنا چاہئے تھا۔ آپ نے فرمایا"جسمالی مستور عن اعین الناس" ،میرے حن کولوگوں کی نگاہوں سے چھادیا گیاہ۔ یوسف کود کھ کردنیاوالے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتے تھے، اگر میرے جمال کوتم پر ظا ہر کر دیا جاتا توتم اپنی گر دنیں کاٹ بیٹھتے۔

میرے محترم سامعین! میرے وہ پوشیدہ حسن جو پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عائشہ کوعشاء کے بعد طلوع ہونے والا سورج نظر آتا ہے، بھی مدینہ کی بچیوں کو وداع کی بہاڑیوں سے نکلنے والا چا ندنظر آتا ہے۔ بھی اس کا مکھڑا ہودج نشین کنیز کو چا ند کا حصہ نظر آتا ہے۔ بیٹن پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی رہیعہ بنت معوذ کوآب و تاب سے جیکنے والاسورج نظر آتا ہے تو تھی جابر بن سمرہ کو اس کے حسن کی رعنائیاں چودھویں کے جاند کو مات کرتی دکھائی وَ بِی ہیں۔ ابھی بیٹن پوشیدہ ہے کہ بھی ہاتھ اٹھانے پر جاند کے دوئکڑے ہوجاتے ہیں تو بھی انگلیوں کے اشارے ہے ڈو بتاسورج واپس لوٹ آتا ہے:



چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔آپ نے ایک کالی چا دراپ او پراس طرح سے ڈالی ہوئی تھی کہ آپ كاسارابدن اس چادر سے دُ هانيا جواتھا اور چېره انور چا در سے باہرتھا۔ بير چا در بھى ہمارى تمہاری زبان کالفظ ہےور نہ رب کی زبان میں یار کالی کملی میں لپٹا ہوا تھا۔حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اتفاق ہے کچھاس طرح ہے جا بیٹھا کہ چود ہویں کا چاند بھی میرے سامنے تھا اور نی بھی میرے سامنے تھا۔ فرماتے ہیں میں بھی دیکھا تھا نبی کی طرف، بھی دیکھا تھا جاندگی طرف بهی دیکها تھااو پر بهی دیکها تھانچی بھی دیکها تھاوہاں بھی دیکھا تھا یہاں بھی دیکھا تھا آسان کے چاندکو، بھی دیکھتا تھازمین کے چاندکو، بھی دیکھتا تھا جاند کے اِدھروالی کالی بدل كو، بھي ديكياتھا نبي كي إدهروالي كالى كملي كو، بھي ديكياتھا جا ندكے كھيرے كو، بھي ديكياتھارسول الله ك چرك و، جاند جكتا تها، ني دمك تها، جاندروثي تها، ني نورتها، جاندنورتها، ني نور عل نورتھا۔ فرماتے ہیں،میری آکھ جاتی تھی چاند کی طرف،میری آکھ جاتی تھی قمر کی طرف، آکھ جاتی تھی ہلال کی طرف مگر دل جاتا تھا آمنہ کے لعل کی طرف۔مشکوٰ قاشریف کے الفاظ ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں،اس کشکش، دیکھادیکھی اور کھینچا تانی میں آخر میرے دل نے بید فیصلہ كياكه "وهُوا حسن عندى مِن الْقَمو"كدوه چود بوي رات كاچا ند كي فيس ميرسول الله كاچېرەسب كچھے:

جاند سے تثبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چبرے پہ چھائیاں مدنی کا چبرہ صاف ہے



مىلمانو! بەپ وە رسول جس كاچېرە صحابە كے نزديك چاند سے بھى زيادە روثن ہے۔ عاندهن و جمال اورنورروشی کامنع سمجها جاتا ہے۔ دنیانے ہمیشہ جاندکوهسین کہا، اس کے حسن کے ساتھ حسینوں کے افسانے تراشے، اس کی کرنوں کونور کی روح کہا، اس کی جھری جاندنی کو شام کی شبنم کہا۔غرض مید کمد نیانے چا ند کوروشی لطافت اورحسن و جمال کامحور سمجھا۔رب میرسب ہوگی، وہ میدانِ جنگ ہوگا، وہاں بھی حملہ ہوگا، بھی پیپائی ہوگی، بھی چڑھائی ہوگی، وہاں بھر نو جیں ایک دوسرے بیل تھس جائیں گی، وہاں جنگ کا بازارگرم ہوگا، وہاں خفر اور بھالے ایک روسرے نے نگرائیں گے، وہاں تلواروں کی جھنکار ہوگی، وہاں چیخ و پکار ہوگی، وہاں بندے دوسرے مول دگا جرکی طرح کٹ کٹ کر گررہے ہوں گے، وہاں انسانوں کا قیمہ قیمہ ہور ہا ہوگا، وہاں و بین خون سے سیراب ہوگی، وہاں انسان بھیٹر بکریوں کی طرح ذیج ہوں گے، وہاں بڑے رے بہادروں کے سرمٹی کے ڈھیلوں کی طرح پڑے ہوں گے، وہاں ہرطرف موت کا سنا ٹا بوگا، وہاں لاشیں گھوڑ وں کے سمول کے نیچے آثاری جا ئیں گی، وہاں گھوڑ سے زخمی ہوکر پاگلوں ہوں . ) طرح دوڑیں گے، وہال گردوغبار کا طوفان ہوگا، وہاں کوئی زخمی ہور ہاہوگا، کوئی اٹھ رہا ہوگا، كى كىر ربا ہوگا،كوئى گرر با ہوگا،كوئى مرر با ہوگا، وہاں تو معركة كارزار ہوگا، وہاں تو موت اور زندگی کاسوال ہوگا۔ آخرہم اتنے کم اسلحہ اور اتنی معمولی فوج سے جنگ کیسے کریں گے؟ کہاا ہے امر المومنين! ميں ميدانِ جنگ ميں ہى بل كرجوان ہوا ہوں۔ ميں جنگ كتمام نشيب وفراز کواچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں جنگ کی تمام خوفنا کیوں اور ہولنا کیوں سے واقف ہوں۔ لیکن جب میں ایک تدبیر کرتا ہوں تو کوئی دخمن میرے سامنے تھېرنہیں سکتا۔ پوچھاوہ تدبیر کیا ے؟ خالد بن ولید نے اپنے سرے ٹولی اتاری اور کہا! اے امیر المونین! بیمیری ٹولی ہے۔ میں نے اس میں اپنے محبوب کا بال کی رکھا ہے۔ قتم ہے مجھے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال ک، جب بھی میں ٹو پی بہن کر جنگ میں گیا ہوں، آج تک تو شکست ہوئی نہیں \_



میرے محترم سامعین!اس نبی کے ایک ایک بال پرصحابہ کرام اپنی جانیں نثار کرنے کیلئے تارنظراً تے تھے۔آخرانہوں نے اس نبی کے چہرے پر پچھ دیکھا تو یفریفتگی پیدا ہوئی۔اس ثمع میں چھ روثنی دیکھی تو پروانے ہے۔اس حسن میں کوئی رعنائی دیکھی تو دیوانے ہے۔اس میں کچھ جمال دیکھا تو اس کے غلام ہے اور پھر جواس نبی کے غلام ہے وہ ہم سنیوں کے امام ہے۔



پردے میں ہے جمال تو ہے شوراس قدر اور بے تجاب ہو تو خدا جانے کیا کرے



خداکی شم! اگریہ جمال بے پردہ ہو جاتا تو واقعی لوگ مخبوط اور دیوانے ہو جاتے اور اپنی گردنیں کا بیٹے لیکن یہاں تو حال ہے ہے کہ ای مستور جمال اور پوشیدہ حسن پر ہی صحابہ اپنی گردنیں کو انے کیلئے تیار ہو گئے ۔ مسلمانو! غور کرواس وقت پر جب عہد تھا صدیق اکبر کی خلافت کا ۔ وہ صدیق کہ جو صدیقوں کا بھی صدیق ہے اور صرف صدیق ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا شفیق بھی ہے ۔ اس عہد میں روم کی فوجوں نے حملہ کر دیا۔ دشمن بھاری فوج اور مامانِ جنگ کے ساتھ ملکی سر صدوں پر جملہ آور ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے نامور جرنیل حضرت سامانِ جنگ کے ساتھ ملکی سر صدوں پر جملہ آور ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے نامور جرنیل حضرت خالد بن ولید تہمیں معلوم ہے دشمن پوری طاقت کے ساتھ محملہ آور ہوا ہے ۔ ہم اس کے مقابلے کیلئے تہمیں بھی جنا چا ہے ہیں۔ بتا ہے! آپ کو اس کیلئے کتنی فوج اور کتنے اسلے کی ضرورت ہے '۔

کہااے امیر المونین مجھاس کیلئے صرف تین سوسیا ہی اور تیرہ گھوڑوں کی ضرورت ہے۔
حضرت صدیق اکبر حیران رہ گئے کہ اتن قلیل تعداد میں سپاہی مقابلہ کیے کر سکیں گے؟ آپ
نے فر مایا اے خالد بن ولید! کیا کررہے ہو؟ اتن تھوڑی فوج اورا تنا محدود سامان حرب وہاں
جنگ کیے لڑو گے؟ کہااے امیر المونین مجھے جنگ کیلئے اتن ہی فوج اورا تنا محدود سامان حرب وہاں
کہااے خالد بن ولید! وہاں تو بے پناہ دشمن کی فوج ہوگی، سپاہیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہوں
گی، وہاں تماواریں ہوں گی، وہاں نیزے ہوں گے، وہاں بھالے ہوں گے، وہاں خخر ہوں
گی، وہاں خود اور زرہ بکتر ہوں گے، وہاں کہیں للکار ہوگی، کہیں پکار ہوگی، ہر طرف مار دھاڑ
ہوگی، وہاں ہرایک کے دماغ پر موت کا بھوت سوار ہوگا، وہاں بندے اپنی جانیں لڑا دیں گے،
وہاں انسان انسان کا شکار کرے گا، وہاں ہر طرف موت ہی موت ہوگی، وہاں زیر دست لڑا ائی





خطبه

### المماللة الجهاليك

جناب صدر!اورقابل صداحر ام سأمعين كرام!

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف اور مدح سرائی تو اکثر جهارے علاء کرام بیان کرتے رہے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں اور خوب سرد عفتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ایک بھی ہے جس میں نی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے اپنی شان ، اپنی زبان سے آپ بیان فر مائی۔ صحابہ کی مجل تھی۔ جانثاران رسالت پروانوں کی طرح شمع ہدایت کے گرد جمع تھے۔ آپ نے فر مایا، اے میرے یارو! کیا آج تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن کی وجہ سے تمہارے رب نے جھے کم و بیش ایک لاکھ چوہیں ہزار تینی بروں پرفضیات بخشی؟ عرض کی حضور! آپ کی باتیں نوز علے فرر آپ کی باتوں سے ہمیں ماتا ہے سرور، اسلئے بتا ہے ضرور بالعفرور۔



فرمایامیرے دب نے مجھے پانچ ہاتوں کی وجہ ہے پچھلے انبیاء پرافضل بنایا۔ پہلی ہات تو یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، اپ اوقت ختم ہو گیا تو دوسرا ہی بنایا گیا۔ حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کو نبی بنایا گیا۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کو نبی بنایا گیا۔ اس طرح ہرنبی کے ابراہیم کو نبی بنایا گیا۔ اس طرح ہرنبی کے بعد کسی اور کو نبی بنایا گیا۔ اس طرح ہرنبی کے بعد کسی اور کو نبی بنایا گیا۔ اس طرح ہرنبی کے بعد کسی اور کو نبی بنایا گیا۔ فرمایا، ہرنبی کے بعد اور نبی آیالیکن مجھے اللہ پاک نے ایسا نبی بنایا کہ

آج ہر خص چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے مزے لوٹے۔ ہرایک موت سے خاکف ہے۔ کوئی
کہتا ہے اے مولا! جمھے اتنی زندگی دے کہ بیں اپنے بال بچوں کی شادیاں دیکھ کرمروں کوئی
کہتا ہے الہی جمھے اتنی عمر دے کہ بیں تیری ہر نعت سے فائدہ اٹھالوں ۔ کوئی کہتا ہے مولا! جمھے
اتنی عمر دے کہ بیں نیکیاں کمالوں، لیکن عاشق رسول جمیشہ بیہ کہتا ہے کہ اے اللہ جب تیری
مرضی آئے جمھے موت دیلیکن وقت نزاع سامنے نمی کا در ہو، اس در پرمیرا سر ہو، آٹھوں
میں جلوہ مصطفے ہو، زبان پرکلہ خدا ہو، پھرروح تن سے جدا ہو۔

\*\*

میرے بعداب کوئی ادر ماں کالعل نبی بن سکتا ہی نہیں۔

دوسرے فرمایا، جتنے بھی پچھلے نی آئے سب کی نبوت کا دائر و متعین تھا۔کوئی نبی کمی بہتی كيلية آيا، كوئى ني كسى قصب كيلية آيا، كوئى ني كسي شركيلية آيا، كوئى كسى علاق كيلية آيا، كوئى كى ملک کیلئے آیا۔لیکن فرمایا، مجھے اللہ نے ایسار سول بنایا کہ اب جس کا نئات کے ذرے کارب وہ

ربِ كائنات ہاں كارسول تمہارے سامنے محمد كى ذات ہے۔ (صلى الله عليه وسلم)

تيسرى بات فرمائى، جب قيامت كادن ہوگا،حشر كاسامان ہوگا، بلا كى گرمى ہوگى، نىد ماغ ہوگا نہ دھیان ہوگا، نہ کسی کی جان میں جان ہوگی، نہ کسی کی منہ میں زبان ہوگی، نہ کسی کی پہ<u>یا</u>ن ہوگی۔ ہر پیغمبر خاموش ہوگا۔نہ کسی نبی کوسفارش کرنے کی سعادت ہوگی ،نہ کسی رسول کی طرف ہے معاونت ہوگی۔ جس وفت تمام مخلوق کو نجات کی حاجت ہوگی، اس وقت مجھے رب کی

طرف ہےشفاعت کی اجازت ہوگی۔ چوتھی چیز فرمائی، ہرنی پردی آئی، رسولوں کے پاس کتابیں آتی رہیں، صحیفے آئے۔ جینے بھی صحفے اور کتابیں آتی رہیں،رب نے ان میں کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیکن میرے

رب نے مجھے ایس کتاب دی کہ جب تک وہ رب رحمان رہے گا تب تک میراقر آن رہے گا۔ یانچویں بات نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مائی کہ ہرنبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا۔ حضرت آ دم کو و ہاں معراج ہوا جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔حضرت نوح علیہ السلام کو وہاں معراج ہوا جہاں ان کی کشتی جودی پہاڑ پر گئی۔حضرت صالح کو وہاں معراج ہوئی جہاں ہے ان کی اونٹنی ملی۔حضرت یونس کو وہال معراج ہوئی جہاں وہ مجھلی کے پیٹھ سے باہرآئے۔ حضرت ابراہیم کو وہاں معراج ہوئی جہال ان پرآگ گازار ہوئی۔حضرت اساعیل کو وہاں معراج ہوئی جہاں گردن پرچھری رکھی گئی۔حضرت پوسف کو دہاں معراج ہوئی جہاں بھائیوں نے کویں میں ڈالا ۔حضرت محقوب کو وہاں معراج ہوئی جہال انہوں نے بیٹے یوسف کے کرتے کی خوشبو سولھی۔حضرت زکر یا کو وہاں معراج ہوئی جہاں سریہ آرا چلایا گیا۔حضرت ابوب کووہاں معراج ہوئی جہاں ان کے صبر کا امتحان لیا گیا۔حضرت مویٰ کووہاں معراج ہوئی

علمات ربانی (الآل) علم علم علم الله الآل) جهان طور پرجلوه د کھایا گیا۔حضرت عیسیٰ کو وہاں معراج ہو ئی جہاں پھانسی کا تختہ لگایا حمیا۔حضور فرماتے ہیں،اللہ نے سب بیوں کوای زمین پرمعراج کرائی،سب کو بہاں معراج کرائی کیکن الله نے مجھے وہاں بلا کرمعراج کرائی جہاں کچھ نہ تھا۔ یاوہ خدا تھایا میں مصطفعے تھا۔ (صلی اللہ



ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے کہ ہمارا نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ ساتوں آسان کے پارگیااور صرف ساتوں آسانوں ہی کے پارنہیں بلکہ بیتوس وقزاح کے بھی پار، سدره کے بھی پار،مکان ولامکان کے بھی پار، پارے بھی پار.....وہاں تک پہنچا جہاں ہمارا جہان ہی ختم ہو گیا۔ آخری مد، آخری کنارے، آخر کے بھی آخر تک پہنچا۔ وہاں تک پہنچا جہال تك كوئى ند پہنچا۔ وہاں تك پہنچا جہاں تك كى كى پہنچ نہ تھى اور ربانى دعوىٰ سے كہتا ہے كہ جہاں تک کی پہنچ نہ تھی وہاں پرمیرے نبی کی نہ صرف میہ کہ پہنچ تھی بلکہ وہاں کی جان پہچان بھی تھی۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

وہی ہے اوّل وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن ای کے جلوے ای سے ملنے ای سے اس کی طرف گئے تھے



کوں کہ ہارے نی اوّل بھی ہیں آخر بھی ہیں، ابتدا بھی ہیں انتہا بھی ہیں، آغاز بھی ہیں انجام بھی ہیں۔اقبال نے بھی یہی کہا:

> نگاہِ عشق ومستی میں وہی اوّل، وہی آخر و ہی قر آں، وہی فرقاں، وہی لیٹین، وہی طلہ

آپ کہیں گے بی آخرتو ہے کہ آخری حدودتک رسائی ہے اور آخرت میں جب تمام نبی

رہے ہو؟ میں نے برجت کہا جصفور خرنہیں اللہ نے آپ کو بنایا کس وقت تھا؟ سنتے اس وقت نجی نے کیا فرمایا۔ ہر تاریخ فلط ہو عتی ہے، ہر بیان فلط ہوسکتا ہے، ہر تقریر فلط ہوسکتی ہے لیکن میرے نبی کی حدیث بھی غلط نہیں ہو سکتی۔

فرمایا،"اوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ مُودِي" اے جابرتو پوچھتا ہے میں کس وقت تھا؟اس وقت يددوانات تهم، نه نباتات، نه جنات تصنه جمادات، نه مخفيات تهم، نه تجليات -اس وقت نه شجر تنے نه ثمر، نه شس تھا نه قمر، نه زمین تھی نه آسان، نه فلک تھا نه ملک ۔اس وقت نه د ماغ تھا نه رهبان، نه جان هی نه جهان \_اس وقت بدارواح نقیس، بدا جسام نه تنظی، بدما جیت نقی ، بد اصليت ندهى، بي خلقت نههى، بيسكون ندتها، بي قبضه ندتها، بيستى ندهمى، بيعدم ندتها، بيهستى نه تقى، يشق ندتها، يمتى نتقى فرماياأوّل ما خَلَقَ الله نُودِي كراس وقت برطرف يارب كا ظهورتفايا مجه محمر كانورتها\_(صلى الله عليه وسلم)



فلیفه معراج کو مجھنے سے پہلے صاحب معراج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم معراج کے واقعات کوائی عقل کے تراز و میں تولیں؟ نبی کی حیثیت، وقعت، مرتبه، درجه اورشان وفضیلت رب لم بزل نے روز اول سے مطے کردی تھی۔اس نبی کورب نے تمام رموز کا نات سے شناسا تو پہلے سے کردیا تھا۔اب معراج کے موقعہ پر کا ننات کی ہدایت كياع رب نے مزيد بھيدا ي محبوب كے سامنے كھول كرر كھ ديئے۔ آج كھول كمت ميں، حضور کے پاس اتناعلم تھا جتناعلم صرف انسانوں کیلئے کافی ہوتا ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں،حضور کے پاس اتناعلم تھا جتنا لوح محفوظ کی تختی میں محفوظ تھا۔ کچھ کہتے ہیں اتناعلم تھا جتنا قرآن میں موجود تھا۔ کچھ کہتے ہیں حضور کے پاس اتناعلم تھا جتنا جرائیل نے لا کر دیا۔کوئی کہتا ہے حضور کے پاس اتناعلم تھا جتنا بچیلی الہامی کابوں اور صحفول میں موجود تھا۔ میں کہتا ہوں یہ اِتے اُتنے ، جتنے اور کتنے کی بحث ہی کیوں؟ ہمارے د ماغ چھوٹے ہیں ، ہماری عقلیں محدود ہیں ،

ساتھ چھوڑ دیں گے تو آخر کارآپ کی شفاعت کام آئے گی۔لیکن بیاول کیے ہے؟ آیے دنیا کے اوّلین انسان سے پوچھیں۔حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مجھے میری اولا دکی روعیں دکھائی مکئیں تو میں نے ان میں ایک چیکتا ہوا نورانی شعلہ دیکھا میں مجھے میری اولا دکی روعیں دکھائی مکئیں تو میں ہے۔ یہ نے جب اس نور کے متعلق پوچھا تو جواب ملا۔اے آ دم اگریپنور نیہوتا تو تو بھی نیہوتا۔



پھر حضرت آ دم عليه السلام نے اپنے بيٹے حضرت شيث عليه السلام كونفيحت كى كه بيٹاممركى ذات پر درود بھیجا کرو۔ پوچھا ابا جان! وہ محمد کون ہیں؟ کہا محمد وہ ہیں جن پر درود پڑھنے ہے میری توبة قبول ہوئی۔ بوچھا آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ کہا بیٹا سب سے پہلے تو روحوں میں اس کی نورانی چیک دیکھی ، پھر جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے تنوں پرمجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام تھا، تنوں کی شاخوں پرمجمہ کا نام تھا،محلات کی تختیوں پر محمه کا نام تھا، جنت کے ستونوں پرمحمہ کا نام تھا،حوروں کے سینوں پرمحمہ کا نام تھا،غلان کی جبینوں پر مجد کا نام تھا، پرندوں کے پروں پر مجمد کا نام تھا، بیالوں کے خول پرمجمد کا نام تھااور کو ژکے حوض



محرّ م سامعین! سوچنے کی بات بینے کہ یہ نبی تھا تو اس کا نام بھی تھا۔ اگر بینہ ہوتا تو اس کا نام بھی نہ ہوتا۔ نام اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ رب اپنے اس محبوب کی تخلیق آدم ہے بھی پہلے کر چکا تھا۔ ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایتوں کو پھھ لوگ من گھڑت قصے کہانیوں کی صف میں شار کرلیں۔

آ يے ہم خودا پ ني سے پوچھ ليتے ہيں۔ حضرت جابر فرماتے ہيں، ميں ايك دفعة حضور کو بغور دیکے رہاتھا کہ حضور نے چہرہ انوراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور پوچھا، جابر! کیا سوٹ



معراج کےموقعہ پرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، دوزخ ،فر شتے ،حور وغلمان اور کوثر سب کھانی آنھوں سے دیکھے۔ یہ وہ چزیں ہیں جوہمیں نظر نہیں آتیں۔ہم اگر دیکھنا بھی جاہیں تونهيس ديكي سكتے \_آپ لا كه دور بينيں لگا كر ديكھيں، جنت اور دوزخ، حور وغلال اور فرشتے آپ کوئیں نظر نبیں آئیں گے۔جن چیزوں کادیکھناہارے بس میں نہیں، نی کووہ چیزیں بلاکر دکھائی کئیں۔ان چیزوں کا نام رب نے اس لئے "غائب" رکھا ہوا ہے کیوں کہ بیتمام چیزیں بیں توسہی لیکن لوگوں کی نظروں ہے انہیں غائب رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے"اللّٰدِیْنَ یو مِنون بالغيب" كدرب كے بيارے وہى ہيں جو 'فائب' كومائے ہيں۔ ايمان كى تعريف بھى يہى ہے۔ہم ایمان مقصل اور ایمان مجمل میں تمام عائب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ایمان لانا اور ماناایک بی چزے البتدایمان کے سلط میں مانے کا ندازیہ ہے کہ "إقوار باللسان و تصديق بالقلب" كرزبان عاقراركياجائ اورول عاس كى تقديق كى جائے-ہم معراج کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دل ہے اس کی سچائی کے قائل ہیں اور اس کی تقىدىق كرتے ہيں۔ جاراايمان توبيہ كہم معراج كاواقعه سنتے ہيں پہلے اوراس كى تقىدىق کرتے ہیں بعد میں لیکن قربان جائیں اس صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے ایمان پر ، وہ معراح کاواقعہ سنتے ہیں بعد میں اوراس کی تصدیق کرتے ہیں پہلے۔

# دونوں جہانوں کاسر دار

جب سرداردو جہال حضور پرنورعلیہ السلام نے مکہ والوں کواپے معراح کی خبر سنائی تو ابوجہل کے پیٹ میں پھر در دہوا۔ اس نے موقع غنیمت جانا۔ ابھی حضرت صدیق اکبر کومعراح النبی کی خبر نہتی ۔ ابوجہل دوڑ احدیق اکبر کے دروازے پر گیا۔ حضرت ابو بکر باہر آئے ، پوچھا کیے آنا ہوا؟ کہااے ابو بکر اگر کوئی محض یہ کہے کہ میں را توں رات آسان پر گیا ہوں، سرکی

### ٨٠ ﴿ مَعْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ماری فکر کم ہے، ہاری رسائی وہاں تک نہیں جہاں تک یہ نبی پنجیا۔ یہ وہاں گیا جہاں پکھنے تھا، جہاں تک میر نبی ہنجیا۔ یہ وہاں گیا جہاں پکھنے تھا، جہاں نام مصطفے تھا یا وہ خدا تھا۔ اب ہمیں کیا خبر کے کہ اس ویت والے نے اس سے کیا لیا۔ ہمیں تو اتنی خبر ہے کہ یہ والی آیا تو بھر:

والے نے اسے کیا دیا اور اس لینے والے نے اس سے کیا لیا۔ ہمیں تو اتنی خبر ہے کہ یہ والی آیا تو بھر:

یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

پھراس نے آن کی آن میں کایا پلٹ دی۔ عرب کے لوگ خونخوار تھے بخنخوار بنا دیئے۔ چور تھے، محافظ بنا دیئے۔ شرالی تھے، نمازی بنا دیئے۔ بدکر دار تھے، جانثار بنا دیئے۔غریب تھے، نصیب در بنادیئے۔



ہمارے نزدیک واقعہ معراج بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔گھریں باپ مٹھائی لے کرآیا، ماں نے سب بچوں کو مٹھائی تقسیم کردی اور چھوٹے بچے کیلئے علیحدہ ایک رومال میں تھوڑی ہی مٹھائی بچا کرر کھ لی، کیوں کہ ماں جانتی ہے کہ چھوٹا ہے، یہ پھرآئے گا، پھر مٹھائی مانگے گا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ بچہ پھرآتا ہے، ماں اسے بیار کرتی ہے، تمام باتی ماندہ مٹھائی بھی دیتی ہے اور ساتھ اس کے سامنے رومال جھاڑ کر بھی دکھادیتی ہے کہ دیکھو سے! اب مٹھائی ساری کی ساری ختم ہوگئی ہے۔

ہرنی اپنے اپنے حصے کی نبوت سے سر فراز ہوتا گیا۔ آخر میں حضور کی باری آئی۔ نبوت کا تاج ان کے سر پربھی سجایا گیالیکن ہمارے نبی تھے مجوب نبی۔ انہیں پھر آسانوں پہ بلایا گیا۔ ان کے ساتھ بیار کیا گیا۔ پھر نبوت کی تمام گھری کھول کر رکھ دی گئی۔ نبوت کی تمام نعمت ان کے حوالے کردی گئی اور پھر رب نے اس نبی کے سامنے نبوت کا رومال جھاڈ کر دکھا دیا کہ بیارے اب نبوت کی تمام مٹھائی ختم ہوگئی۔ اب تیرے بعد نہ میرے پاس نبوت ہوگی نہ کی کو ملے گا۔

کی بات صدیق ہے،صدیق کی بات رسول سے اور رسول کی بات خدا سے ۔خدا ہماراسب کھے ہے۔آپ میں سے ہرکوئی میر جاہتا ہوگا کہ جھے خدامل جائے کیوں کہ خدامل جائے گا تو سب کھول جائے گا۔لیکن خداسے ملاقات کی تمنار کھنے والو! خوب یا درکھو! خدابغیرو سیلے کے نہیں ملاکرتا۔ ہمارے دین میں خداشریعت محمدی کی پیروی کرنے سے ماتا ہے۔ہم اصحاب محمد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے تو شریعت کی بات بن گئی، صحابہ صدیق سے جاکر ملے تو یاروں کی بارات بن گئی،صدیق رسول ہے جا کر ملے تو یاروں کی ملاقات بن گئی اور رسول خدا ہے جاکر ملے تو معراج کی رات بن گئی۔

تابِنظاره نبيں

قرآن پاک میں ایک جگہ حضرت موی کے معراج کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا" قَالَ دَبِّ اَدِیٰی" موى عليه السلام نع كهاا عمر عدب مجمع نظرة - كها كيون؟ كها" انسطر اليك" مي مجمع د کیمنا چاہتا ہوں۔کہا"لمن تسوا نی" تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔کہااے پروردگار میں مجھے نہیں دیکھ سكتاياتو مجهها يخ آپ كود كهانبين سكتا \_جواب ملاموى مين تو"سميع بصير" بول، مين تو "عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيْر" مول مين تو مركام رقدرت ركهامول مين توايخ آپ كو تفج دكهاسكتا مولكين توجيحه د كينبين سكتار كها مولا! ميس تحقيم كيون نبيس د مكيسكتار كها:

تاب نظاره نہیں جلوہ کیا دیکھنے دوں اور ہی ہو جائے گا تصویر جو حیران ہوگا



اےمویٰ میرے جلوے کی جمل تیرے دو صلے کو مات کر جائے گی۔ تو اس جلوے کی تاب ندلا سکے گا۔ پھرتواس قدر حیران ہو جائے گا کہ تیری حالت اس تصویر جیسی ہوگی جو ندمردہ کہلاتی ہے ندزندہ، ندحرکت کر علی ہے نہ بول علی ہے اور نداسے لاش کہا جاسکتا ہے۔حضرت

ہاور راتوں رات واپس بھی آگیا ہوں، کیا اس کی بات کو مانے گا؟ کہانہیں۔ ابوجہل نے پھر پوچھااے ابو بر! اگر کوئی کے آسانوں پر گیا ہوں اور سیر کر کے واپس آ گیا ہول تو کیا تو مانے گا؟ کہانہیں۔ ابوجہل نے تیسری دفعہ پھر پوچھا! اے ابو بکر وہی عبدالمطلب کا پوتا ہے تو نی جھتا ہے، جے داناویدنا جھتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جس کے دین پر رہتا ہے، جس کے قربان جاتا ہے، آج وہی کہدر ہاہے کہ میں آسانوں کی سیر کر آیا ہوں۔کہاابوجہل!اگر وہ کہتا ہے تو بچ کہتا ہے۔ کہاابو بکر! ابھی تو میں نے پوچھاتھا کہ اگر کوئی کہے تو مانے گا؟ تو نے کہا نہیں ۔ کہاابوجہل! کچھ ہوش کر، وہ نبی کوئی نہیں، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو میرایار ہے، وہ تو میرا بیار ہے، وہ توغم گسار ہے، وہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔



حفرت ابوبكرنے واقعه معراج كى تقىدىق كى تورب نے انہيں ' صديق' ' كالقب عطا کیا۔ جس مخص کوخطاب دینے والاخو داللہ ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا؟ حضرت صدیق اکمرکی خوش نصیبی صرف بہی نہیں بلکہ اس کی خوش بختی کا ایک رنگ اور بھی ہے۔ آج کو فی صحف اگراپی بٹی کو کسی تحصیلداریا کمشنریا وزیریا سفیو کے ہاں بیاہ دے تو لوگ کہتے ہیں میخف بڑا بخت والا بے کیوں کہاہے ایک اچھادا مادل گیا۔میراصدیق کتنے بخت والا ہے کہاہے نبی جیسا دامادل گیا۔اچھاسسروہی ہوتاہے جواپنے داماد سے بیٹوں کی طرح پیار کرےاوراچھا دامادوہی ہوتا ہے جوسری باپ کی طرح عزت کرے۔صدیق نے ہمیشہ نی سے والہانہ بیار کیا اور میرے نی نے ہمیشہ صدیق کوعزت بخشی۔اس عزت کی حدیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرى وقت ميں اپ ساتھ مصلے امامت پرصديق اكبركو كھڑ اكرديا۔

کہتے ہیں نماز میں خدا سے باتیں ہوتی ہیں۔اس وقت حالت بیتھی کدرسول خدااہے خدا ے کلام کردہے تھے۔صدیق،رسول کی اتباع کردہے تھے اور چیھے تمام صحابہ صدیق کی اقتدام کررہے تھے۔ان محابہ کے وسیلہ ہے ہمیں تمام شریعت ملی ۔ گویا ہماری بات صحابہ ہے، محابہ

نہیں۔میرے محبوب! بس تو صرف اپنے ہاتھ کی انگل سے ذرا سااشارہ کر دے، تیرے ای ملکے سے اشارے برآسان کا جا نددو کلزے ہوجائے گا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ۔ بید نی تمام نبیوں سے اعلیٰ ۔ یہ نبی تمام پیغیبروں سے بڑھ کرشان والا۔اس کے معجزات اور کمالات بچھلے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ علاء کے قول کے مطابق جینے معجزات کم وہیش ایک لاکھ چوہیں مزار پنجبروں کودیئے گئے وہ سب ہمارے رحمت اللعالمین کو دیئے گئے۔حضرت آ دم کی توب ایک طرف، حضرت نوح علیه السلام کی تبلیغ ایک طرف، حضرت ابراہیم علیه السلام کا آگ سے بابرآناا يك طرف، حضرت يوسف عليه السلام كاخوابول كي تعبير بتانا ايك طرف، حضرت موكل عليه السلام كايد بيضاا تفانا أيك طرف اورمير بن في كاحياند برانگل الفانا أيك طرف -

جس نبی کی پہنچ آسانوں کے بھی پار ہو، جاندتک اس کی رسائی کیسے نہ ہوگی؟ کچھ لوگ کتے ہیں یہ نبی وہاں گیا جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ وہاں گیا جہاں کا سُنات کی حدودختم ہوتی ہیں۔کوئی کہتا ہے ساتویں آسان تک گیا۔ میں کہتا ہوں یہ نبی وہاں گیا جہال

> وہی ہے اوّل وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن ای کے جلوے ای سے ملنے ای سے اس کی طرف گئے تھے



یہ نبی اس کی طرف ویسے ہی نہیں چلے گئے بلکہ انہیں بلایا گیا۔ بلانے سے پہلے رب نے تھم دیا، اے فرشتو! آج میرے آسان کوسجا دو۔ آج ان راستوں پر چا دریں بچھا دو، جنت کو خوب سے خوب تربنا دو، جہنم کے دروازے آج بند کر دواوراے جنت کے دارو نے! آج اپنا خاص مزین وآراستدلباس پہن کرمیری جنت کے دروازے پرآنے والے کے استقبال کیلئے تیار ہوجا۔ اے جرائیل اپن عبادت وریاضت اور تنبیح انہلیل کوچھوڑ دے کہ اس سے زیادہ بری عبادت تیرے ذمدلگانے والا ہوں۔اےعز رائیل تو جہاں بھی ہےموت سے اپنا ہاتھ روک

مویٰ تھ طبیعت کے جلالی نبی \_ جوش میں آ گئے ۔ واہ میر ے اللہ! ہوں میں تیراکلیم، ہوں میں تیرا پیمبر، ہوں تیرارسول ادر تجھے میں دیمینیں سکتا۔اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو پھراورکون دی<mark>کھ س</mark>کتا

ملاب دراني (اول)

اے مویٰ نہ تو دیکھے نہ چٹم انبیاء دیکھے مجھے رکھے تو نگاہِ مصطفے رکھے!

کہامولا! میں اگرنہیں دیمے سکتا تو وہ مصطفا کیے دیکھے گا؟ کہامویٰ وہ ایسے دیکھے گا جیے آئکھ ہے آئکھ ملاکر دیکھا جاتا ہے۔وہ مجھے دیکھے گا، میں اسے دیکھوں گا۔وہ مجھے ملے گا، میں اے ملوں گا۔ یو چھایاالہ العالمین! تجھے دیکھ کرمیں اگر بے ہوش ہو جاؤں گا تو وہ مصطفے تجھے د کی کرکیا بیہوش نہ ہوگا؟ آواز آئی موکی انہیں وہ بالکل ہے ہوش نہ ہوگا، ندائے تشی آئے گی، نہ وه گھرائے گا، ندائے کوئی خوف ہوگا، کیوں کدوہ تو روز اوّل سے میرے نورے مانوس ہے۔



حضرت مویٰ علیه السلام نے زمین پررب کے نور کی ایک ہلکی ہی تجلی دیکھی تو ہے ہوش ہو گئے اور ہارہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ دیکھا جومیرے ہمہارے الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتا۔ بیان کی قوت اس کے بیان کرنے سے معذور ہے۔ کیکن ہم یہ قصہ اسلئے لے بیٹھے کہ دل مجبور ہے۔حفرت مویٰ کی تاب صرف زمین کی حد تک ہےاور ہمارے نبی کی بہنچ آسانوں تک ہے۔ حفزت موی علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ دکھانے کیلئے رب نے موی عليه السلام سے كہا، اے موى اس زمين يريزے موئے پھركوا پناؤند امار - جب ڈنڈ اپھر يريزا تُو"فَأَنْفَجَرتُ منهُ اِثْنَتَا عَشَرَة عَيْنًا". صاف وشفاف بِاللّ ك باره چشم پھوٹ لَكے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لعل کی ، جب باری آئی اس بے مثل و بے مثال کی ، کہامیرے محبوب تیرے حدود زبین کے حدودِ اربعہ سے بہت آ گے ہیں۔اے میرے محبوب تجھے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں، تختیے پھروں کی ضرورت نہیں، تختیے پھر مار مار پیٹ کی ضرورت

حضرت جرائیل نے ایسائی کیا۔ دروازے کی کنڈی نہیں کھنکھٹائی، آواز نہیں دی، ہاتھ

ہرائیل بھی قدموں کو پکڑتا ہے، بھی انہیں منہ سے لگا تا ہے، بھی آکھوں سے لگا تا ہے، بھی

جرائیل بھی قدموں کو پکڑتا ہے، بھی انہیں منہ سے لگا تا ہے، بھی آکھوں سے لگا تا ہے، بھی

دایاں پاؤں چومتا ہے، بھی بایاں پاؤں چومتا ہے، بھی دونوں پاؤں اپنی دونوں آنکھوں سے

دگاتا ہے، بھی انہیں چومتا ہے، بھی چانتا ہے۔ استے میں رسالت والی آنکھ کھلتی ہے۔ کہا

جرائیل! کیا بات ہے؟ آئ بیانو کھے انداز سے پیار کررہے ہو۔ اُدھر جرائیل ہے کہ برابر

پاؤں چوے جارہا ہے۔ میرے نبی نے اپنا پیر کھنچتے ہوئے کہا، اے جرائیل آخر آئے تہمیں

ایسا کرنے سے مزہ کیا آرہا ہے۔ کہا:

نه جنت میں دیکھانہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو تجھ محمد کی تلوں میں دیکھا



پوچھاجرائیل! آج کیے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھجا گیا ہوں۔ کہاجرائیل! تو ہمیشہ
الرب کے بھیجنے ہے ہی آتا ہے، لیکن آج اس بھیج جانے کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت
ہے؟ عرض کیا پہلے تو آتا تھا جیسے بھی آتا تھا اپنی مرضی ہے۔ تا تھا لیکن آج آنے میں بھی ای کی مرضی ہے، اس طرح جگانے میں بھی ای کی مرضی ہے۔ کیوں کہ آج اسے آپ کو اپنا دیدار
کرانے کی مرضی ہے۔ کہا جرائیل! اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ کہا احکام پہلے آیا کرتے
تھے، آج احکام نہیں آئے، آج پیغام آیا ہے۔ پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا، جھے تو رب نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب میرے مجوب کی آئھ کھلے صرف اتنا کہد دینا" آج رب بلار ہاہے"۔

۱۲ کی خوال (اول)

لے۔ اے سورج اور چاند ستارو! جہاں ہو وہیں کے ہور ہو۔ خبر دار، کوئی ملنے نہ پائے۔ رب ذوالجلال کے اس حکم کے سامنے کی کہا مجال تھی ، سب کے سب رک گئے۔ سورج کی کرغیر رک گئیں، چاند کی تنویریں رک گئیں، سمندر کی لہریں رک گئیں، دریاؤں کی موجیس رک گئیں، آبٹاروں کی کھڑ اہٹ رک گئی، ہواؤں کی سرمراہٹ رک گئی، سیاروں کی تعملا ہٹ رک گئی، سیاروں کی تعملا ہٹ رک گئی، سیاروں کی جھملا ہٹ رک گئی، ہر چھوٹی ہے چھوٹی حرکت پر پابندی، ہر بروی سے بروی گردش بند، پوری دھرتی کی نبض رک گئی، ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر پابندی، ہر بروی سے بروی گردش بند، پوری دھرتی کی نبض رک گئی، زیانے کے حالات رک گئے، دن اور رات رک گئے، تمام تغیرات رک گئے، سارے اوقات رک گئے۔ سارے اوقات رک گئے۔



جب تمام کائنات پر عالم سکوت طاری ہوگیا، رب کائنات نے جبرائیل کو بلایا۔ جبرائیل کو بلایا۔ جبرائیل از ہتھ باندھ آیا۔ آتے ہی جبرائیل کو رب نے محبوب کے بلانے کا حکم سنایا۔ جبرائیل نے جارہ جلدی کی۔ جانے کیلئے مڑا ہی تھا کہ رب نے جبرائیل کو پھر بلایا۔ کہا جبرائیل! بلانے جارہ ہو، کیسے بلاؤگے؟ کہااہ پروردگار جیسے تو فرمائےگا۔ کہادیکھواس وقت میں کوئی اپنی مخلوقات کیلئے ہدایت کا کلام نہیں بھیج رہا۔ اس وقت میں اپنے محبوب کو بلانے کا پیغام بھیج رہا ہوں اور عشق ہر حال میں یا بندادب ہوتا ہے

اے جبرائیل! میرامجوب اس وقت ام ہانی نے گھر میں سور ہا ہے۔ آج اسے پچھال طرح جگانا کہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ کہا اے پروردگار! اگر بلانا ضروری ہے تو پھر جگانا بھی ضروری ہے۔ کہا جبرائیل! اگر ایسا ہے تو جگانے کے انداز بھی تجھے میں سکھا دیتا ہوں۔ جب آج میرے مجبوب کے پاس جانا تو اپنا سراس کے قدموں پر رکھ دینا۔ جب اس کی آئکھ کھلے تو کہددینا آج رب بلار ہاہے۔

پہلی دفعہ اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں گرنے دالے تھے۔ رتی کٹ چکی تھی ، میں سدرہ سے زمین تک اتی جلدی آیا کہ حضرت ابراہیم ابھی پہاڑی سے آگ تک بھی نہ پنچے تھے۔ دوسری دفعہ میں نے اس وقت بھی اپنی برق رفتاری دکھائی جب حضرت یوسف کوان کے بھائی کنویں میں گرار ہے تھے۔ حضرت یوسف کنویں کے کنارے سے نیچے بعد میں پنچے ، میں نے آسانوں سے اتر کران کیلئے پانی پر جنت کا تخت پہلے بچھا دیا۔

تیسری دفعہ فرماتے ہیں میں اس وقت تیزی سے زمین پرآیا جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اساعیل کی گردن پرچیری چلار ہے تھے۔؛ میں جنت سے دنبہ لے کر پہلے زمین پر پہنچا اور حضرت ابراہیم کی چیری اساعیل کی گردن تک بعد میں پینچی۔

حضرت جرائيل عليه السلام فرمات بين، چوشى دفعه مجصاس وقت برق رفقارى كاحكم موا جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا احد کی جنگ میں دانت مبارک شہید ہوا۔ مجھے رب نے حکم دیاے جرائیل میر محبوب کے منہ سے خون کا قطرہ گراہی چاہتا ہے۔ تو جااوراس خون کے قطرے کوزمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پراٹھا لے کہ اگر بیخون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو اس زمین کومیرے عذاب ہے کوئی نہ بیا سکے گا۔حضرت جبرائیل اس قدر برق رفتار ہیں۔ان کی شان اور مرتبه صرف یمی نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار نبیوں سے ملا قات کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیرحالت ہے کہ مارے نی کے قدموں میں گر گئے۔ غالبًا رب نے جرائیل علیہ السلام کو بیتھم دیا ہی ای لئے تھا تا کد دنیاوالے اس نبی کی شان کا مقابلہ جرائیل سے جب کرنے لگیں تو انہیں صاف معلوم ہو جائے کہ قدم کس کے ہیں اور سر کس کا ہے؟ ہمارے نبی کو پڑھانے والا بھی اللہ ہے، سمجھانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ نبی ہر کام اس الله کی مرضی سے کرتا ہے۔ تبلیغ کے کام، ہدایت دینے کے طریقے ملح واتشی کے معاہدے کرنا، جنگ لڑنا، صحابہ کو معاملات بنانے کی تعلیم دینا توبرے بڑے کام ہیں۔ یہ نی تو چھوٹے چھوٹے کام بھی اس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا -"يآيهاالمدّثر قم فانذرو رَبك فكبر"وهرب سلائ تبريسوئ،وه جگائ تب



میرے محتر مسامعین! ذرااس چند لفظی پیغام پرخور کرو۔'' آج رب بلارہا ہے'' ہیں محبت کا کتنا ہوا سمندر ٹھا ٹھیں ماررہا ہے۔ ہر لفظ میں ملا قات کا شوق، ہر لفظ میں وصال کی تمنا کی قاصد کواس سے زیادہ مختصر مگر جامع محبت نامہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھراس وقت کو بھی یاو کرو جب حضرت موکی نے کہا تھا'' رَبِ إِرنسی انسطر'' اے رب مجھے نظر آ۔اب آ گے اس دب کی مرضی وہ اسے نظر آئے یا نہ آئے ۔اب آگے اس کہا جا رہا ہے'' آج رب بلارہا ہے'' ۔اب آگے اس کی مرضی ہے جائے یا نہ جائے۔



اس موقع پر میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جرائیل حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے استاد ہیں کیوں کہ وہ انہیں آکر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا جرائیل ہوں گے دوسر نیبیوں کے استاد ہوں گے لیکن ہمارے نبی کے استاد نہیں۔ سوچو! بھی استاد بھی اپنے شاگرد کے پاؤں میں سررکھا کرتا ہے۔ جب جرائیل پہلی مرتبہوی کے گرائی افرائی سے مرتبہوی کے آئی ایفاری میں نہیں پڑھتا۔ جرائیل نے مرتبہوی کے گرائی افرائی سے بڑھے الانہ الفرائی سے بڑھے والانہیں۔ جرائیل نے تیسری مرتبہ کہا" افرائی سے بڑھے آپ نے گرکہا" میا آنا بقادی "کہ جودیانہیں پڑھتا۔ آخر جرائیل نے تیسری مرتبہ کہا" افرائی سے بڑھے آپ نے گھر کہا" میا آنا بقادی "کہ جودیانہیں پڑھتا۔ آخر جرائیل نے کہا" افوا او باسم دَبكِ المبدی خلق سے کہا" افوا او باسم دَبكِ المبدی خلق سے حلق الانسان من علق"، ہم المل سنت ہیں ، ہماراعقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کوتما معلم عطا کرنے والاخود اللہ ہے۔ جرائیل بوشک جلیل القدر فرشتہ ہے۔ تمام فرشتوں میں مقرب کرنے والاخود اللہ ہے۔ جرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نے چارد فعدا نبی برق رفتادی دکھائی، ترین فرشتہ ہے۔ حمارت جرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نے چارد فعدا نبی برق رفتاری دکھائی، ترین فرشتہ ہے۔ حضرت جرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نے چارد فعدا نبی برق رفتاری دکھائی، ترین فرشتہ ہے۔ حضرت جرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نے چارد فعدا نبی برق رفتاری دکھائی، ترین فرشتہ ہے۔ حضرت جرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نے چارد فعدا نبی برق رفتاری دکھائی،

حضور براق پرسوار ہوئے۔ جرائیل ساتھ ہیں۔ پہلے مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدر پہنچنے کا کیاراز تھا؟ سیدھا کے کی سرزمین سے نبی آسانوں پر کیوں نہ چلے گئے؟ اکثر لوگ اس کا جواب میددیتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے پینمبروں کی امامت کرنی تھی تا كه حضور صلى الله عليه وسلم كى تمام انبياء پر افضليت ثابت جو جائے اور حضور كى دوسرے تمام نبیوں سے ملاقات بھی ہوجائے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر حضور بیت المقدس میں جا کر کم و بیش ایک لا کھ چوہیں ہزار پنمبروں کونماز نہ پڑھاتے تو کیا وہ افضل الانبیاء نہ ہوتے۔ آپ کہیں گے نہیں اگر نماز نہ بھی پڑھاتے تب بھی سب سے افضل تھے۔ کیوں کہ تمام نبیوں نے آپ کے آنے کی خوشخری دی اور اپنی اپنی امتوں کو واشگاف الفاظ میں ہمارے نبی کی پیروی كرنے كى تلقين كى \_اوراگربيت المقدس ميں جاكر صرف پنجبروں سے ملاقات كرنا مقصد موتا توبيطاقات بيت المقدس مين بي كيون ضروري تقي؟ آخر يهل دوسرت تيسر علكه ساتون آسانوں پر بھی تو مختلف پیغیروں سے ملاقات ہوئی۔ اگر رب حابتا تو سارے نبیوں کی ملاقات وہیں آسانوں پر ہی کروالیتا لیکن بیام ہانی کے گھرسے بیت المقدس تک اور کے سے لے کرمفرتک نی کو لے کر جانے میں کیامصلحت تھی؟ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور براق پر پابدرکاب ہوئے۔ جرائیل نے براق کارخ آسانوں کی طرف کیا۔ لگام ہاتھ میں پکڑی، جرائیل ابھی لگام کو جھٹکا دے کراڑنے ہی والے تھے کہ زمین نے روکر جرائیل کے قدموں کو پکڑا۔ زمین براق کے قدموں سے لیٹ گئے۔ زمین کا غبار اڑ اڑ کر نبی کے قدموں کو ا بنے سینے سے لگانے کیلئے بے تاب ہو گیا۔ جرائیل نے گڑ گڑ اتی ہوئی زمین کو دلاسہ دے کر رونے کاسب پوچھا۔ زمین نے سکیاں لے لے کراپنی دہائی سائی، کداہے جرائیل! تورب ے ملانے کیلئے اس بستی کوآسمان پر لئے جارہا ہے جوایک جہان کانبیں دونوں جہان کا آتا ہے۔اگریہال سے سیدھاتونے براق کارخ آسان کی طرف کیا تو کل کوآسان مجھ زمین کو حقیر



يه جاگے، دہ اٹھائے تب بیا تھے، دہ بٹھائے تب بیٹھے، دہ چلائے تب بیہ چلے، وہ بلائے تر يرراق پرچڑھ کرجائے۔



یہ براق کیا ہے؟ آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت گھوڑ اہے، اس کے مز براك خوبصورت ورت كى تصوير باوراو برككودياجا تاب كديد براق ب-نعو في بالله من ذالك. براق ایمانہیں \_ براق لفظ فكائے برق سے - برق كے معنى میں بحل - اب آب خور سوچیں کہ کیا بجلی کی تصویر بنائی جاسکتی ہے۔آپ بجلی کی تصویر نہیں بناسکتے۔آپ بجلی کوچھونہیں کتے۔اگرآپ بخل کو ہاتھ لگا کیں گے تو وہ آپ کو کرنٹ مارے گی۔ براق نام ہے مجسم بکلی کا۔ اگر ہارے تمہارے جیسا کوئی براق پر چڑھتا تو وہیں جل کررا کھ ہوجاتا۔



کین بچل ہے نور اور ہمارا نبی بھی نور نور سے جب نورل گیا تو نور ہی نور ہمارا نبی ہمارے لئے نور ہے، ہمارانی ہمارامحبوب ہے، دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں: حیا سے سر جھکا لینا ادا سے مسکرا دینا حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا

دنیا کے محبوب تو بجلیاں گراتے چھرتے ہیں اور میمجوب ایسا ہے کہ خود بجلی پرسوار ہوجاتا ہے۔ بکل نور ہوتی ہے، براق ایک مجسم نور تھا۔ ہمارا نبی بھی نور مجسم تھا۔ سواری نینچ ہوتی ہے، سواراد پر ہوتا ہے۔ نیچے براق ہے او پر براق والا ہے۔ نیچے سواری ہے او پر سوار ہے۔ سواری بھی نور ہے، سوار بھی نور ہے۔ ینچے بھی نور ہے، او پر بھی نور ہے۔نور کے او پر نور ہے۔ اس کا نام نوزعلی نور ہے۔



نماز کے بعد حضرت جرائیل نے حضور کی خدمت میں تین پیالے پیش کئے۔ایک میں یانی تھا، دوسرے شراب طہور اور تیسرے میں دودھ۔آپ نے دودھ کو بینالبند کیا۔ یہال بیت المقدى ہے نبى آسانوں كى طرف روانہ ہوئے \_روانگى اور واپسى ميں ہمارے ہاں ديرسوير ہو سکتی ہے گرنبی کا پیرجانا اور آناسب دیر سویراور مکان وزمان کے قیدسے آزاد تھا۔ بیتو میرے بیان کرنے میں دیرلگ رہی ہے ورنہ نبی کے آسانوں پر پہنچنے میں کوئی دیز نہیں گی۔ ملک جھیکنے ہے پہلے اگر زمین پرتھا تو ابھی پیک جھیلئے بھی نہ یائی تھی کہ وہ آسان پر بہنچ گیا۔ پہلے آسان کے درواز کے کھل گئے۔ نبی فرشتوں کے استقبال میں آسانوں میں داخل ہوئے۔ بیآسان جواس وقت ہاری نگاہ میں اتنا اونچا نظر آتا ہے کہ اگر ہم اے دیکھیں تو آسان کے نخر کے سامنے ماری او لی یا ماری بگری نیچ گرجائے۔ یہ آسان جواس ونت کی کے فخر کو برداشت نہیں کر سكنا،اس وقت ميرے نبي كے قدمول كو لپٹا ہوا تھا۔اس يہلے آسان پرآپ كياد كيھتے ہيں، كه ایک سفیدر کش بزرگ بیٹھے ہیں مجھی ہنتے ہیں اور بھی روتے ہیں۔ان کی دائیں طرف کچھ سفيد جانورين جوخوشبوؤل مين مست خوشي مين جموم رہے ہيں اور باكين طرف كچھسياه جانور ہیں جن کا د ماغ بد بوکی وجد سے پھٹا جار ہاہے۔وہ اس بد بو سے بہت پریشان ہیں لیکن انہیں ال مصيبت سے نجات كى كوئى سبيل نظر نہيں آتى ہے۔ يوچھا جرائيل! يدكيا ہے؟ فرمايا حضور! یہ بزرگ آدم ہیں۔ جب بیدا کیں طرف اپنی نیک اولاد کی روحوں کود کھتے ہیں تو خوثی ہے ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف بری اولا د کو دیکھتے ہیں تو انہیں رونا آ جا تا ہے۔حضور آ مے بڑھے۔حفرت آدم استقبال کیلئے کھڑے ہوئے۔حضورنے آ مے بڑھ کرمصافحہ کیااور ساتھ بی سلام بھی کیا۔اسلے سلام نہیں کہا کہ حضرت آ دم میرے نبی سے افضل تھے بلکہ اسلے بہلے سلام کیا کمتہیں معلوم ہوجائے کہ بندہ چاہے کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو،سلام ہمیشہ آنے والا بى كيا كہا كرتاہے۔

جانے گا اور کہے گا اے زمین آقائے دو جہان کی سواری تو مجھ سالوں آسانوں سے ہوكر گزری۔ نبی کی سواری میرے کندھوں سے ہوکر گئی۔اے جبرائیل اس وقت میرے ماس جواب نہ ہوگا۔ پوچھااے زمین اُب تو کیا جاہتی ہے؟ کہامیں یہی جاہتی ہوں کہ آسانوں پر جانے ہے ل نبی معظم کی سواری کچھ فاصلے تک میری کمرکولٹاڑتی ہوئی جائے ،تمام نبی بیت المقدى ميں تھے،اسلئے جرائيل نے براق كارخ اس طرف كوكرليا۔ زمين كوبھى اطمينان ہوا\_ مقتدی بیت المقدی میں منتظر تھے کہ ام بھی بہنچ گیا۔ جبرائیل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کرمصلی

اعتراض کیسا؟

ميرے معزز سننے والو!

اس موقع پرغور کرویتمام کے تمام انبیاء موجود ہیں۔ جب جبرائیل حضور کو مصلے امامت پر كراكر في كلو آب ج بتايع؟ كياكى نى في مارى نى كى امامت يراعراض كيا؟ حفرت آدم علیہ السلام سب میں بزرگ تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ میں عمر میں سب سے بوا ہوں،امامت میراحق ہے۔حضرت ابراہیم کہد سکتے تھے کدمیں رب کا خلیل ہول۔امامت میرا حق ہے۔حفرت عیسی علیه السلام كہنے كوكهد كتے تھے كدييں روح الله بول،ميرى خلقت بغير باپ کے ہاسلے امامت میراحق ہے۔حضرت موک علیه السلام کہد سکتے تھے کہ میں موکیٰ کلیم الله ہوں، مجھےرب نے اپنے نور کا جلوہ دکھایا،میری قوم کومن وسلو کی اور بٹیر وحلوہ کھلایا۔ میں نے بہت کرم کمایا اسلے امامت میراحق ہے۔ لیکن نہیں کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ارے! جب جبرائیل میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کرمصلے امامت پر کھڑا کرے تو کوئی نبی اعتراض نہ کرے۔ اوراگر نبی میرے صدیق کو پکڑ کرمصلے امامت پر کھڑ اکرے تو کوئی اعتراض کرے؟

الاث كرنے والامحرصلی الله عليه وسلم جب حا ہے گا۔

ا میرے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے امتیہ! نبی کے دامن میں آنے ہے تم کہاں تک جا پنچے؟

نبی نے تہمیں کیا کیا دے دیا۔ ایک طرف تو آواز آتی ہے بیٹل محمد کے فلاں امتی کا ہے، ایک طرف ریز رویشن کی نکھٹ لئے کھڑے ہیں اور دوسرے طرف اور لیس نبی ہو کے ابھی الاٹمنٹ کی درخواست لئے کھڑے ہیں۔



حضوراس چوتھ آسان سے پانچویں آسان برگئے۔وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسان پر حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ چھٹے آسان ہے ماتویں آسان پرتشریف لے گئے۔ بیجگہنور سے بھرپور ہے۔ ایک بزرگ سفیدریش یہاں جلوہ فروز ہیں۔ کعبہ کی مانندایک کمرہ بناہوا ہے۔ فرشتوں کی آمد آمد ہے۔ تکبیرات و تلمیحات کی بلندآوازیں ہیں۔ پوچھا جرائیل یہ کیا ہے؟ کہا حضور! یہ ساتواں آسان ہے، جہاں آسانوں کی تنتی ختم ہوگئ ہے۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیم ہیں۔انہیں اپنے کعبہ سے پچھڑ جانے كاعم تقااسك يدكمره الله ياك نے انہيں كعبى يادتازه كرنے كيلئے ديا ہے۔ بيآسانوں كا کعبہ ہے۔اس کا نام بیت المعمور ہے۔ بیعین زمین کے کعبے کے اوپر ہے۔ یہال فر شتے آگر طواف کرتے ہیں۔فرشتوں کا طواف ہروقت جاری رہتاہے اور جوفرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ے پھردوسر اواف كى بارى قيامت تك نہيں آتى ۔ يو چھا جرائيل! يه بيت المعور عين كعب کے اوپر کیوں بنایا گیا ہے؟ کہا''معلوم نہیں'' حضور جرائیل کے اس جواب پرمسکرا دیئے گویا دل ہی دل میں کہدرہے ہیں،اے جرائیل! تمام نبیوں کاصحبت یافتہ ہونے کے باوجود تیری عقل اتنابھی کام نہیں کرتی کہ ہیہ بیت المعمور کعبہ کے بالکل او پراسلئے بنایا گیا ہے کہ بہت العمور کے ساتھ کعبہ کا طواف بھی ہوجائے۔



پہلے آسان سے حضور دوسرے آسان پر گئے۔ وہاں حضرت کجی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میرے بھائی یوسف موٹی۔ تیسرے آسان پر حضرت یوسف علیہ السلام لے ملاقات ہوئی۔ فرمایا آسا مَلِیْت و کاچرہ ایسے تھاجیے چودھویں کا چاند ہو۔ صحابہ نے بوچھا حضور! پھر آپ؟ فرمایا آسا مَلِیْت و اخسی یوسف صبیح ۔ میرا حسن ممکن ہے اور یوسف کا حسن میٹھا۔ آپ نمکین چیز کھاتے جا کیں، آپ کا جی نمکین چیز سے نہیں اُ کتائے گا۔ لیکن میٹھا کھانا چاہے کتنا ہی اچھا کیوں جا کیوں ، آپ کا جی بعداس کھانے کوچھوڑ پھر نمکین چیز کی طرف دل کرتا ہے۔ حضرت یوسف نہو، چیندنو الوں کے بعداس کھانے کوچھوڑ پھر نمکین چیز کی طرف دل کرتا ہے۔ حضرت یوسف نہوں میٹھی ضرور تھی لیکن سے میٹھا کب تک چلنا؟ آخر دنیا پھر نمکین حسن کی طرف آئی۔ اب قیامت تک اس نبی کا جمال عاشقانِ باصفا کیلے منعے وجدوسر وررہے گا۔



تیرے آسان سے صفور چوتھے آسان پر گئے۔ وہاں حضرت ادر لیس سے ملاقات ہوئی۔
فرمایا، اے ادر لیس! آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے آپ کوزندگی ہی ہیں جنت کی طرف
بھیج دیا۔ حضرت ادر لیس مسکرائے اور فرمایا حضور! مجھے جنت کی طرف جانے اور جنت کے
خوش کن مناظر دیکھنے کی سعادت رب نے ضرور بخشی لیکن میرا ٹھکانہ یہی چوتھا آسان ہے۔
میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں، جس محل میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں آ واز آتی ہے،
میں جب بھی جنت میں خوا کے بوچھا ہوں کیوں؟ جواب آتا ہے، میکل محمصلی اللہ علیہ وسلم کے
ادر لیس! اس محل میں نہ جاؤ۔ بوچھا ہوں کیوں؟ جواب آتا ہے، میکل محمصلی اللہ علیہ وسلم کے
فلاں امتی کا ہے۔ حضور نے بوچھا ، ادر لیس! پھراس بات سے آپ کو پریشانی تونہیں ہوتی؟ کہا
میں نے ایک دفعہ محمر اگر جنت کے داروغہ سے بوچھا تھا کہ اے جنت کے داروغے مجھے بتاتو
میں اس جنت میں کہیں میر ا پلائے بھی ہے۔ تو داروغہ جنت نے کہا تھا، اے ادر لیس اس جنت
میں تیرا پلاٹ ہے ضرور مگر وہ ابھی تک تیرے نام الائیس۔ بوچھا وہ الاٹ کب ہوگا؟ کہا

میر عاورآپ کے بی سدرہ کے پارتن تنہا گئے۔اب بی اس وادی میں سفر کررہے ہیں جہاں نور کے پچھوں اور تجلیوں کے ظہور کے سوا پچھنیں۔ پورے آسانی سفر میں صرف سیا یک مقام ہے جہاں آپ نے اپ آپ تنہا محسوں کیا۔ جب کوئی ساتھی ساتھ نہ ہوتو مونجھ آنے گئی ہے۔ یہ 'مونجھ' سرائیکی زبان کا لفظ ہے۔اس موقعہ پر اس ہے بہتر لفظ مجھے نظر نہیں آیا۔ غمگین ہونا، اداس ہونا، افسر دہ ہونا، بیسب الفاظ بھاری ہیں۔مونجھا ہونے ہے مرادیہ ہے غمگین ہونا، اداس ہونا، افسر دہ ہونا، بیسب الفاظ بھاری ہیں۔مونجھا ہونے ہے مرادیہ ہے کہ ادای کی ایک نہایت لطیف کی تلقی محسوں کرنا۔ یہاں حضور کو پچھ مونجھ ہوئی تو فوراً رب نے یارکو یا رِغار کی آ واز سائی۔ حضرت ابو بکر کے لیچ ہیں آ واز آئی، یا محمد قف فَاِنَّ رَبُّكَ یُصَلِّی. اور کی اور در پڑھ رہا ہے۔معلوم ہوا جب نبی کے دل پر ادای آئے گئی ہاں وقت یا صدیق اس نبی کے گن گا تا ہے، یارب اس کے گیت گا تا ہے۔ اور کی کے در دود پڑھنے ہیں رب اکر ہوا ور کی مصدیق آگر ہے۔ اور کی صدیق آگر ہے۔ اور اس انتھوں کا یہاں کتا حسین امتراج ہے کہ درود پڑھنے ہیں رب اکر ہے اور لیج ہیں صدیق آگر ہے۔



میرے نی آگے بوصتے گئے، تمام پردے ہٹتے گئے۔ درباررب لم یزل کو جب قریب
دیکھاتو دل میں آئی کہ حضرت موئی علیہ السلام جب جلوہ دیکھنے گئے تھے تو جوتے اتارنے کا
عم ملاتھا۔ یہ جگہ تو طور سے بھی کہیں زیادہ متبرک ہے۔ یہاں کوئی ایک جلوہ نہیں، یہاں تو رب
اپنے سارے نور کے ساتھ پوری طرح ظہور میں آنے والا ہے۔ یہ سوچ کر جھکے تا کہ اپنے
جوتے اتاردیں۔ ابھی اپنے جوتے اتارنے کیلئے جھکے بی تھے کہ آ واز آئی، میرے محبوب! میرے
پاس جوتے سمیت بی آ جاؤ۔ نی کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ پوچھا اے پروردگار
مویٰ کو تو جوتے اتارنے کا تھم تھا۔ جواب آیا، بیارے مویٰ میں اور تجھ میں یہی تو فرق ہے کہ

ا کوه جا کے ا

ساتوی آسان سے اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں جے ''سررہ'' کہتے ہیں۔ یہ جرائیل کے پنچنے کا آخری مقام ہے۔ زمینوں اور آسانوں کے پار خدا کے جلوؤں کے جلوش نی جرائیل کے ہمراہ جب یہاں سے آگے جانے گئے تو جرائیل کے ہمراہ جب یہاں سے آگے جانے گئے تو جرائیل کرکے اور حضور کا ہاتھ چھوڑ کر آگے تن تنہا جانے کو کہا۔ یو چھا جرائیل تم رک کیوں گئے؟ کہا حضور یہ میرا آخری مقام ہے۔ کہا جرائیل آج تو میرے ساتھ ہے، آج چلا آ کہا حضور آپ کی نوازش کا شکریہ لیکن میں وہاں جانہیں سکا۔ یو چھا، جرائیل تو کیوں وہاں نہیں جاسکا؟ کہا آگے نور ہے۔ کہا، آگے دور ہے۔ کہا، جرائیل تو بھی تو نور ہے۔ کہا،

اُدهار چادیا

حضور عليه الصلوة والسلام اب آگا کيلے روانہ ہونے گئے۔ آگ جانے سے پہلے خدا جانے ہے پہلے خدا جانے ہے پہلے خدا جانے ہی کے دل میں کیا آئی کہ پھر مڑکر آواز دی، جبرائیل! کہا جی حضور! کہا تھے یا و ہے تو نے ابراہیم ہے آگ میں پڑتے وقت کیا کہا تھا۔ کہا حضور! میں نے انہیں بھی کہا تھا کہا۔ ابراہیم! آگ قریب ہے، جو پیغا م رب کے نام دینا ہو مجھے دے دو کیوں کہ میں رب کے اثنا قریب ہوں کہ جہاں میں جاسکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جاسکتا۔ کہا چھا جبرائیل! تو نے ابراہیم ہوں کہ جہاں عبل اسکتا۔ جبرائیل! میرادل کرتا ہے کہا تھا، پیغام دے کہ میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاسکتا۔ جبرائیل! میرادل کرتا ہے آج آج اپنے دادے کا اُدھار چکا تا جاؤں۔ کوئی تیرارب کے نام پیغام ہوتو مجھے دے کہ میں آج وہاں جہاں تو بھی نہیں جاسکتا۔

ظبات ربانی (اول) کی اول کی کی اول کی اول کی اول کی اول کی اول کی کی اول کی اول کی اول کی اول کی اول کی اول کی کی اول کی کی اول کی کی اول کی کی اول کی والطيبات. اےميرےربين تيرے پاس النا بدن سے كى موكى اور زبان سے دہراكى ہوئی عبادتوں کے ڈھیر لایا ہوں۔ تیرے پاس جسم نہیں، تو کسی کی عبادت کرتانہیں، تیرے پاس کوئی کی ہوئی عبادت نہیں،اسلئے میں تیرے پاس وہ چیز لا یا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔

# احوال بتادين

يرضة بى آواز آ لى السلام عليك ايها النّبى ورحمة الله و بركاتهُ. ا ني تجمّ برسلامتي مو فرماياو السلام علينا و على عباد الله الصَّالحين. اع فدا بشك مجهر بر تیری رحت، برکت اور سلامتی ضرور ہے لیکن سیسلامتی میرے امت کے نیک لوگوں پر بھی ہونی چاہیے ۔مسلمانو!اس موقع برغور کرو۔ بیروہ موقعہ ہے جب دونوں محبّ ومحبوب مصروف الفتكويي ليكن آپ د كيور بي كرجوني رب نے نبي كى سلامتى كى بات كى ، نبى نے اپنى امت کی سلامتی کا قصہ چھیڑ دیا۔ پیھی یار کی یار کے ساتھ ابتدائی بات چیت۔ یہ الفاظ رب کو اتے پیندآئے کہ فرشتوں کوفخر ہے کہا، او فرشتو! س رہے ہو ہماری گفتگو۔ ہر فرشتہ پکار اٹھا اشهدان لا الله الاالله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الاالله و الله الاالله و اشهد ان محمدا عبده و مول تواللد ب، يعبدالله ب-توالله بيرسول الله ب-رب في جرائيل عليه السلام كوظم دیا۔جبرائیل! بیساری باتیں اس لوح پرلکھ دے جس پرتمام وی درج کرتا ہے۔ جبرائیل فورأ عَلَم كى بجا آورى كيليح اپنى خاص لوح كى طرف آئے \_جتنى اور وحى پيغيمروں پر آئى تھيں ان کے بعد جرائیل نے اس کلام کولکھنا شروع کیا۔ آواز آئی، جرائیل! کیا کررہے ہو؟ بیکوئی سبق ے؟ يىعلىم نہيں، يەاحكام نہيں، يەكتاب نہيں، يەھىفەنہيں، يەعش كى باتيں ہيں۔ انہيں سب اواحی میں شامل نہ کرو۔ بلکہ ان سب احوال کاعنوان بنا دو۔سب سے او پر جلی حروف ہے یہی گفتگولکھ دو۔ جبرائیل موٹے حرفوں ہے لکھ بھی رہے ہیں اور کہ بھی رہے ہیں،اےمولائے كريم! ال بات چيت كى ابميت بجا، كيكن بير تفتكونو محبّ اور محبوب كے درميان موچكى - نبي آخرالز مان کوتوبیه معلوم ہو چکا۔اب ان الفاظ کی اس نبی پرتو وحی لے جانے کا فائدہ نہیں۔اور

### 

مویٰ طور کے پہاڑ پرآئے تو جوتے اتار کے آئے اور تو میرے پاس آئے تو جوتو ل کے ساتھ آئے۔ پوچھااے میرے پروردگاراس کی وجہ کیا ہے؟ کہااےمجبوب، میں اپنی باتیں اور مصلحتیں کسی کو بنایا تونہیں کر تالیکن اگر تو پوچھتا ہے تو بتائے دیتا ہوں۔اے میرے محبوب! میں نے مویٰ سے کہاتھا مویٰ! جوتے اتار کرآؤ کیوں کہ طور بہاڑ پر میرے جلوے کی ایک جھک آنے والی ہے۔ جب تمہارے نگے پیراس طور کی مٹی پر آئیں گے اور اس جلوے والی مٹی تیرے پاؤں سے لگے گی تواہے مویٰ تیری شان بڑھ جائے گی۔اب اے میرے محبور تھے کہتا ہوں کہ جوتوں کے ساتھ آ کیوں کہ تیرے جوتوں کی مٹی میرے عرش کے ساتھ <u>لگے گ</u>ی تومیرے عرش کی شان بڑھ جائے گی۔

# اُمت کی رہائی 📑

الامر فوق الادب ك تحت حضوراقدس صلح الله عليه وللم جوتول سميت آ م بوهر انواروتجلیات رب ذوالمنن اورنی کے ظاہری بدن کے درمیان اب معمولی حجاب بھی مٹنے لگے۔ ابھی آخری پردے کے پاردیدار پروردگار کی جھک نظر آ رہی تھی کہ نبی نے عاجزی کے ساتھ آ داب خداوندی بجالانے کیلیے اپناسر تجدے میں ڈال دیا۔جو تیرے پال نہیں:جب نی نے تجدے ہے سراٹھایااس وقت آنکھول میں دیدار پروردگارتھا۔ پیامت کاعمخوارتھا، وہ ربغفار تها\_اب كيابرده؟ كيا تجاب؟ كيا تكلف؟ بياس كايارتها، وه اس كايارتها\_ جب بتكلف دوستول میں ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات سلام دعا بھی بھول جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ رب نے دیکھتے ہی کہااے میرے محبوب! آئے ہو، میرے لئے تخف کیالائے ہو؟ کہااے میرے مولا! میں تیرے لئے وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔اے میرے محبوب! میں تو رب كائنات مول مين تونذيو خبير مول مين توعلى كل شيء قديو مول مين توم چز پہ طاقت وقدرت رکھتا ہوں۔ایی کون می چز ہے جومیری طاقت سے بالا ہے؟الی کون ى چيز ب جومير ب پاس لائے ہواور مير ب پاس بنيس؟ كها،التحيات للهِ و الصلو ات

ظاہر ہوں ۔ تو جھے دورنہیں ، میں تجھ ہے دورنہیں ۔ تو جھے سے مخفی نہیں ، میں تجھ سے تخفی نہیں ۔ توجھے پرے نیں، یں تھے برے نہیں ۔ تو جھے جدانیں، یں تھے ہدانیں۔ فرق اگر ہے تو یہی کہ میں مصطفے نہیں اور تو خدانہیں۔

کہااے میرے پروردگار میں ہوں تیراشکر گزار کہ تونے تمام زمینوں کے بھی پار،سات آ - انوں کے بھی پار،سدرہ کے بھی پار، پار کے بھی پار،مکان کے بھی پار، لامکان کے بھی پار مجھے کرایا اپنادیدار۔ کہااے میرے محبوب! اگر تیرامیرانہ ہوتا پیار، نہ ہوتی یہ جنت کی بہار، نہ ہوتا حوروں کا سنگھار، نہ ہوتے بیدموز، نہ ہوتے بیام رار، نہ ہوتے بیا شجار، نہ ہوتے بیا ثمار۔

نه ہوتے بیفر شتے ، نہ ہوتا بیان کا استغفار نه ہوتیں بیر کہانیاں، نہ ہوتے بیراخبار نہ ہوتی بجلیاں، نہ ہوتے یہ شرار نه ہوتا جرائیل نہ ہوتی ہےوحی بوحی کی تار نهوتى خلقت كى يكارنه موتى رحمت كى بوجھار نہ ہوتیں معریں نہ ہوتے ان کے مینار نہ ہوتے طور نہ ہوتے اطوار نه موتاوليون كاوجودنه موتى نبيون كي قطار نہ ہوتے شعور نہ ہوتے شعار نه ہوتے اوزان نه ہوتے اوزار کیا کبار اور کیا صغار نەزمىنوں كے گلزار، نەآ سانوں كے نكھار پھر انہیں کیا تیار پیارے! پہلے تھے دیا قرار ان کا ہوا اظہار بچھ سے کیا پیار

کہااے میرے آقاو مالک! تونے مجھے بہت عزت بجشی، تونے مجھےاینے اتنے قریب بلایا کہ میں اب دنیاو مانیہا کی ہرچیز ہے او پر ہوں ،تو نے مجھے یہ بلندی مجش کہا پیارے! تو تو بى بلند، يهال تو حال يهب "ورفعنا لك ذكرك" كما كركى بات كاتذكره بهى كرتاب تو تو تیرےاں ذکر کو بلند کر دیتا ہوں میں۔

یہ تھے سب بے کار

بچھ سے نہ ہوتا پار

پیارے! دنیا سے برتاؤ کرتا ہے تو تختیج خلق عظیم دیتا ہوں میں ۔سوتا ہے تو تیرے دل کو جگا تا ہوں میں محبوب! دھوپ میں چلتا ہے تو تیرے او پر رحمت کا بادل چلا تا ہوں میں جن

١٠٠ المع المحافظ المعالى (ادّل) .

اس کے بعد کسی اور نے نبی بنیانہیں۔ پھر بیالفاظ میں کس پغیبرتک پہنچاؤں گا؟ کہا جمرائیل! ہے اسلے لکھوا رہا ہوں تا کہ قیامت تک کے انسانوں کیلئے اعلان ہو جائے کہ جو بندہ مجھے منانا ع ہے، جو جھے خوش کرنا جا ہے، جومیری عبادت کرنا جا ہے، جومیری نماز پر هنا جا ہے۔



جو مجصے بات سنانا چاہے، چاہے وہ لا کھ مطہرو پاک وصاف بنآ رہے، لا کھ عابدوز اہد بنرآ رب، لا كام مصلة بجيها تارب، لا كاقبلدرو موك تكبير وتبليل بإهتاب، لا كاسبحان اور لا كالحمر پڑھتارہے، لا کھ سورتیں ملاتارہے، لا کھ رکوع اور لا کھ بجود کرتا رہے، جب تک اپنی نماز کے آخریں مجھے میرے محبوب کے ساتھ کی ہوئی یہ باتیں نہیں سنوائے گا،اس قوت تک اس کی بات نہیں سنوں گا۔ آج ہم نماز کے قعدے میں التحیات پڑھتے ہیں۔ بھی آپ نے سوچا کہ التحیات بر صنے کا کیا مطلب ہے۔ نماز کی ابتدا میں ہم تکبیر بڑھتے ہیں، یہ کبریائی کا اعلان ہے۔ پھر سجا نک اللہ پڑھتے ہیں، بیاس اللہ کی تعریف وتوصیف ہے۔ پھر الحمد پڑھتے ہیں کہ وہ دعا ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ملاتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے۔ چررکوع کرتے ہیں کہ میہ الله ك عظمت كا اقرار ہے۔ پھر تجدہ كرتے ہيں كہ جہاں به تجدے كرنے والے كى عاجزى كا اظہار ہے وہاں رب کی الوہیت کا اقرار ہے۔ نماز کے ہرفعل کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ لیکن التحیات پڑھنے کا سوااس کے کوئی مطلب نہیں کہ رب اس کے بغیر تجیلی تمام باتیں سنتانہیں۔



اس ملاقات میں الله اور رسول میں کوئی فاصلهٔ بین، کوئی پرده نبین، کوئی حجاب نبین، کوئی نقاب نہیں ، کوئی وسلینہیں ، کوئی واسط نہیں ۔ کہاا ہے میرے محبوب اس وقت تیرے اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو میرے قریب ہے، میں تیرے قریب ہوں۔ تو میرے یاس ہے، میں تیرے یاس ہوں۔ تو مجھے جانتا ہے، میں مجھے جانتا ہوں۔ تو مجھ یہ ظاہر ہے، میں تجھ یہ

میرے محترم سامعین! میرے اور آپ کے رسول اس راز و نیاز کے بعد جب واپسی کیلئے تیار ہوئے، مڑ کردیکھا تو حوریں ایک قطار میں کھڑی مسکراتی نظر آئیں۔رب نے کہا،اے میرے محبوب! امت ہے تیری، جنت ہے میری۔ جنت کا خالق ہوں میں، پر جنت کا مالک ہے تو۔ جنت بنانے والا ہوں میں، پر جنت میں لے کر جانے والا ہوں میں، کوثر پلانے والا ہے تو۔حوروں کو بنانے والا ہوں میں، پران کی تقسیم کرنے والا ہے تو۔ میرے محبوب! بیروریں تیرے پاس حاضر ہیں۔بیرچاہتی ہیں کدان کی تقسیم تو ابھی ہے کرتا جا۔ میرے نی نے قدم آ گے بڑھائے، ہرحور کے سر پر ہاتھ رکھتے جاتے ہیں، نام لیتے جاتے ہیں کہ بیر حور میرے ابو بکر صدیق کی ہے، بیر میرے فاروقِ اعظم کی ہے، بیعثمان غنی کی ہے، بیرحور على الرتضى كى ب، يهزيدابن حارثه كى ب، يجعفر طياركى ب، يهمعاذ ابن جبل كى ب، يه عبدالرمن بن عوف كى ب، يدابوعبيده كى ب، يسعد بن معاذكى ب، يطلحه كى ب، ييز بيركى ب، پی خذیفه یمانی کی ہے، بیمارابن پاسر کی ہے، بدابوذ رغفاری کی ہے، بیسلمان فارس کی ہے، بیہ سعد بن الی و قاص کی ہے۔ اور آخر میں جوحورتمام حوروں کی سر دارتھی ، فرمایا پیمیرے کا لیے بلال کی ہے۔اس تقسیم کے بعد نبی واپسی کیلئے آ گے بڑھے تو چیھیے ہے اس سر دار حور نے نبی کا پلوتھا م لیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ،اے نبی آخرالز مان! تو زمین وز مان کا ما لک ہے،تو کون ومرکان کا ما لک ہے،تو زمین وآسان کا مالک ہے، تو جنت ورضوان کا مالک ہے، تو حور وغلمان کا مالک ہے، تو سارے جہان کا ما لک ہے، مجھے رب نے حورول کا سر دار بنایا، مجھے رب نے دونوں جہانوں کا سر دار بنایا، میں کنیز ہول تو سرتاج ہے، میں لونڈی ہول تو مولا ہے، میں باندی ہول تو آقاہے، میں اگر بات کروں تو میرا حوصلہ ہوگا ، تو اگر بات کرے تو تقدیر کا فیصلہ ہوگا ، میری کیا مجال کہ میں اعتراض کروں، کین مجھے اس تقسیم پر جیرانی ضروری ہے کہ آپ نے کسی حورکو ابو بکر جیسا خوبصورت مرد د یا، کسی کوعمر جیسا کژیل جوان دیا، کسی کوعثان جیسا طاقتو رانسان دیا، کسی کوعلی جیسا ممبرو جوان دیا ١٠٢ المع المعالج المعالم المعا

گلیوں کے گزرتا ہے تو ان گلیوں میں جنت کی خوشبو کیں گرا تا ہوں میں۔انگی اٹھا تا ہے تو چا نہ کے دوکلڑ سے بنا تا ہوں میں بیارے ام پانی کے گھر سوجا تا ہے تو تجھے عرش پہ بلالیتا ہوں میں۔ عرش پہ آجا تا ہے تو تجھ سے با تیں کرلیتا ہوں میں۔ با توں با توں میں شفاعت کر دیتا ہے تو بخش کر دیتا ہوں میں۔



میرے مرم سامعین! میں آپ کونہیں بتا سکنا کہ اس ملاقات میں کیا خلوت کی باتیں ہوئی۔اگر ہمیں سب باتیں معلوم ہو جاتیں تو خدا اور رسول کی پیخلوت خلوت نہ رہتی۔ میں آپ کونہیں بتا سکتا کہ اس بات چیت میں خدانے رسول سے کیا باتیں کیس اور رسول نے خدا ہے کیا باتیں کیں۔اگر ہمیں یہ باتیں معلوم ہو جاتیں تو ہمارے محدود ذہن ان باتوں کا فکری وزن برداشت نه کر سکتے۔ان باتوں کوئ کر ہاری عقل جواب دے جاتی۔ ہاراتصور ہارا ساتھ چھوڑ جاتا۔اس طرح ہم یہ باتیں س کربت بن کررہ جاتے۔ میں آپ کوئیں بتا سکتا کہ اس ملا قات میں خدانے رسول کو کیا دیا اور رسول نے خدا کو کیا کہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر رسول نے اپنی عبادتوں کا نذرانہ دیا تو خدانے اسے ہماری نمازوں کی التحیات بنا دیا اورا گرخدانے السلام علیک ایہاالنبی کہد دیا تو رسول نے اسے ہمارا دین اسلام بنا دیا۔ان کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس ملاقات میں کتنا وقت صرف ہوا؟ کیوں کہ اس وقت تو خوروقت کوبھی اینے وقت کی خبر نہیں تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا جاسکتا کہ نبی نے اس ملا قات کیلئے کتنا فاصلہ طے کیا؟ کیوں کہ اس ملاقات کیلئے رب نے فاصلوں سے فاصلوں کا فیصلہ کرنے کاحق چھین لیا تھا۔ہم اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ خدااور رسول کے درمیان اس ملا قات میں راز ونیازیوں چلتار ہا کہ خداا پے راز بتا تار ہااوررسول اپنانیاز دکھا تار ہا۔

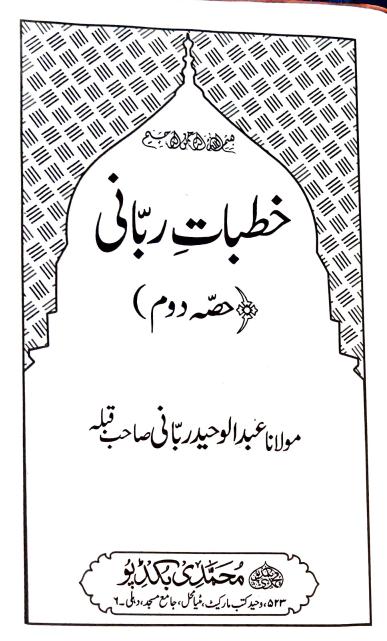

خطبات ِربَانی (اوّل)

اور میں ہوں بھی حوروں کی سردار اور مجھے بندہ بھی ایبا دیا کہ جس کا سربڑا ہے، جس کی آنگھیں چھوٹی ہیں، جس کے ہوئے ہیں، جو ذات کا مجمی ہے، جو رگ کا کا لا ہے۔ فر بایا، حور! ٹھیک ہے بلال رنگ کا کا لا ہے، مگر رب کا بیارا ہے۔ کین حور نے پی کہا، اے فدا کے رسول! میں حورہوں، تم حضور ہو، میں حوروں کی حور ہوں، میں حور ہوں، تم خور محول ہا نوز علی نور ہوں، میں حورہوں، میں حورہوں، تم کودیکھو، میر کے حتی کودیکھو، میر کے جان کودیکھو، میر کی جان کودیکھو، میر کی جان کودیکھو، میر کی اور کھو، میر کی اور کھو، میر کی اور کھو، میر کی اور کھو، میر کی افعاست کودیکھو، میر کی نفاست کودیکھو، میر کی نفاست کودیکھو، میر کی زناکت کودیکھو، میر کی آواز کودیکھو، میر کی انداز کودیکھو۔ میر کی زناکت کودیکھو، میر کی آواز کودیکھو، میر کی انداز کودیکھو۔



محتر مسامعين!

مر ہما ہیں. معراج صرف معراج ہی نہیں،معراج معجزہ بھی ہے۔سب کچھ پلک جھیلنے میں ہوا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا اور وضو کا پانی جاری تھا۔ یہ بتانے کیلئے خدا اور اس کے محبوب کے درمیان زمان ومکان کی کوئی اوقات نہیں۔ و ما علینا الّا البَلاَغ



## خطبات ِربّانی ﴿ صدوم﴾

مصف مولاناعبدالوحيدرتاني صاحب

براهتمام:

محمدي بک ڈپو

نانر

محمدی بک ڈپو

۵۲۳، وحید کتب مارکیٹ، مٹیاکل، جامع متجد، دہلی۔ ۲

### ملنے کے یے

- ناز بکڈپو، محمل روؤ ممبئ ۔
   القرآن کمپنی، کمانی گیٹ، اجمیر
  - مكتبه نعيميه، شياكل، دبلي ١ مكتبه المدينه، دبلي
    - رضا بکڈپو، بل

Laser typesetted at **Frontech Graphics**Abdul Tawwab 9818303136, 9899602177

ميلادالني مَنَّالَيْمِ اللهِ

خطبها

### بِيَمِ اللهُ إلجُ خُوالِكُمْ

اَلْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلواةُ وَ السَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَآوُلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَآهُلِ سُنَّةِ اَجْمَعِیْنَ. لاَ نَبِیَّ بَعْدَهُ وَلارَسُولَ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَآوُلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَآهُلِ سُنَّةِ اَجْمَعِیْنَ. لاَ نَبِیَّ بَعْدَهُ وَلارَسُولَ بَعْدَهُ هُورَ حُمَةٌ لِللهِ مِنَ الشَّيطَنِ الرَّجِیْم. لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذَّ بَعْثَ فِیْهِمْ رَسُولاً مِّنُ أَنْفسهم يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذَ بَعْثَ فِیْهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفسهم يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ الْاَبِیْ وَالْحِکْمةَ وَان كَانُوا مِنْ قَبلُ لَفِی عَلَیْهِمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

محتر م حضرات! میرے قابل قدر بزرگونو جوان ساتھیو! میں آپ کے سامنے میلا و مصطفے کے عنوان پر گفتگو کر دہا ہوں۔

میراعقیدہ ہے کہ جب میرے آقاکی ولادت ہوئی تو میرانی اس وقت بھی نبی تھا،ہم میلاد النبی کا جلسهام کرکے دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے دنیا والو! ہمارے نبی جب حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اس وقت بھی نبی تھے۔حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل ہونے لگا تو نہ اس وقت میرے پاس دائی تھی اور نہ ہمسائی تھی۔ میں نے سوچا اب کیا ہوگا؟ پریشانی کا عالم ہے، دماغ پر جذبات کا طوفان ہے۔ یکا یک میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے۔ میں نے بوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرابا ہوں! کہا میرابا با

آئیں توبستی کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اے مریم! ابھی تیری شادی بھی نہیں مولى بوق بجدكهال سے لے كرآئى ؟ جناب مريم كى آئكھول ميں آنسوآئے ۔اللہ نے فرمايا اے مریم تھرانے کی کوئی بات نہیں ہے! اگر بچہ کی ماں بنانا جانتا ہوں تو تہمت ہے بھی بچانا جانا ہوں۔ اگر بیلوگ یو چھے ہیں کہ بچہ کہاں سے لے کرآئی تو اشارہ کردو بیچے کی جانب۔ ای بچدسے بوچھو کرتو کہاں ہے آیا ہے۔جب لوگوں نے چہمیگو ئیاں شروع کیں تو مریم نے اشارہ کردیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس سے بوچھو، وہی سب کچھ بتائے گا۔ یہ ت کرسب ہی مششدر ہو گئے کہ یہ بچہ جس کی عمر تین دن بھی نہیں ہے، ہارے ساتھ کیسے کلام كرے گامَن كَانَ فِي المَهْدِ جوابحى بإلنے ميں بيرے رسب قريب گے اور يوچھنے لگے كداك بيج الحجّے مريم اپنامينا كہتى ہے لہذاتم ہى فيصله كردوكه تم كهاں سے آئے ہو؟ الله كا قرآن كہتا ہے كہ جناب عيلى عليه السلام بول الشھ كدا ميرى مال پرتبمت لگانے والو!سنو! إنّى عَبْدُ الله اتأني الكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا مِن الله كابنده مول، اس في محص كتاب دى اوريس ني بن كرآيااورعر بي يرصف والوغوركروو جَعَلني نَبيًا ميس ني بن كرآيا معتقبل كى

توسنو!اےلوگو! کہوکہ ہم تبہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کوسلام کرتے ہیں کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے ، مگریا در کھو! تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کونبوت ملی ہے تو، میرے نبی کے صدقے ، توجب صدقے والے پیدا ہوتے ہی نبی تھے تو اصل والے السي كلى يهل في تقد كُنْتُ نَبِيًّا وَ ادَمُ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّيْنِ. مير في ارشادفر مات

بات نہیں، ماضی کی بات ہے، آنے والے زمانے کی بات نہیں، گذرے ہوئے زمانے کی

بات ہے۔اب ذراسوچ کر بتانا اگر کوئی عیمائی آپ سے سوال کرے، کہا مسلمانو! تمہارا

قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور تمہارا مولوی لکھتا ہے کہ

جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ حالیس سال کے بعد نبی ہے تھے، تو کا ہے کوا ہے نبی کا دامن

تقامے ہو؟ اس نبی کی طرف آؤجو پیدا ہوتے ہی نبی تھے۔ تو اس سوال کا تمہارے پاس کیا

جواب ہوگا؟

تواییانظا؟ فرمایا میں تیرابابا کاباباہوں، سل انسانی کابابا آدم ہوں اور تحقیے بشارت دسیۃ اُلِ ہوں کہ تحقیے مبارک ہو! تیری گود میں کوئی عام بشرنہیں آرہاہے۔ نبی زمین وزماں آرہاہے، تیری گود میں مالک کون و مکان آرہاہے، تیری گود میں مختار دوعالم آرہاہے۔ اے آمن اِمبارک ہوتیری گودیس ساراجہان آرہاہے۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی کمرہ عطرے معطر ہوگا حفرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا۔ یکا یک کیا و کم کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئیں گویا کعبہ کو بھی نان ے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پغیمرآ گیا۔ آقاتشریف لائے۔ آج پچھلوگ کئ ہیں کہ میرے نبی کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ ربانی پورے ملک میں دعوتے فکر <sub>دیا</sub> ے کہ اے لوگو! ہمارے نبی جالیس سال کے بعد نہیں بنے بلکہ جالیس سال کے بعد توانہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔اےلوگو! آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہانے قرآن تیری عظمت پرربانی قربان۔ ذرامی تو بتا کہ جونی ہوتا ہے وہ چالیس سال کے بعدی ہوتا ہے یا بیدا ہوتے ہی نبی بنآ ہے؟ الله كا قرآن كہتا ہے، پڑھوسورة مريم كر حضرت م جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئیں تو ان سے ادھرایک پردہ کرلا اوراللدنے اس کی طرف حضرت جرئیل امین کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدل کے روپ میں ظاہر ہوئے۔حضرت مریم نے کہا میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں،اگر تج خدا کا ڈر ہے۔حضرت جبرئیل امین نے کہامیں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک سقرابیٹادوں گا۔ بولی مجھے آج تک کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے اور نہ میں بدکار ہول آ میرے لڑکا کہاں ہے ہوگا؟ حضرت جرئیل نے کہا یونمی، یہی منظور الہی ہے کہ تمہیں بغیرمرد کے چھوئے ہی لڑ کا عنایت فرمائے اور تیرے رب کیلئے بہ کام آسان ہے۔ چنانچہ حفرت جر کیل امین نے گریبان میں دم کردیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ حاملہ ہو کئیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے عیسیٰ پیغیبر بھیج دیا۔اور جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کرنستی میں

بیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاخمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔

خلبات رباني (الآل) ﴿ ﴿ كَالْفَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا

لَوحٌ وَّلا قَلَمٌ وَّلَا نَارَّوُ لَا مَلَكٌ وَّلا سَمَاءٌ وَّلَا أَرْضٌ وَّلَا شَمْسٌ وَّ لَاقَمرٌ وَّلَا جِنَّ ولَا إِنْ مَنْ الرِ الله نَهِ بِرِثْ سَ يَهِلْ تِيرِ نِي كَنُورُوا بِي نُورِ سِيدا فرما يااور

اس وقت نه لوح تقمی نه قلم، نه جنت تقمی نه دوزخ، نه فرشته تھا اور نه آسان تھا، نه زمین تھی، نه سورج تها، نه جا ندتها، نه جن تها، نه بشرتها - أي لئة تواعلى حضرت عليه الرحمة فر مات بين:

وه جونه تقي تو چھ نه تھا، وه جو نه ہوں تو چھ نه ہو حان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

اور کی شاعرنے اس کی یوں ترجمانی کی ہے: ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وه نه تھے عالم نه تھا گروه نه ہوں عالم نه ہو

فرشته تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محمد مصطفے پہلے

> ڈاکٹرا قبال نے اس کی یوں ترجمانی کی ہے: نگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

و ہی قرآن وہی فرقاں وہی کیسین وہی طلہ

میرے نبی فرماتے ہیں، زمین نہ تھی آسان نہ تھا، جا ند نہ تھا سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے مني نه تقي، موانه تقي، ياني نه تقا، كا نئات كي رنگيني نه تقي يجه به نهيس تقا\_مگر ميس بنا موا تقا... ميس یڑھے لکھے لوگوں کے دلوں تک دستک دیتا ہوں کہ ربانی کی آواز کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دو-میرے نی فرماتے ہیں،'' کچھ بھی نہ تھا مگر میں بنا ہوا تھا''۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سے لاؤڈ اپلیکرلو ہے سے بنا ہے نا! پہلے لوہا تھا کہ اپلیکر؟ بولو! پہلے تھا لوہا اپلیکر بنابعد میں، پہلے تھا کپڑا کوٹ بنابعد میں، پہلے تھی لکڑی کری بی بعد میں، پہلے تھی مٹی آ دم ہے بعد میں ۔ گر میں تو ال وقت نی تھا جب کہ مٹی نہ تھی۔اب پھر سوال ہے ہے کہ نبی کس میں سے بنا؟ تو تمہیں تسلیم

كرنا پڑے گااى ميں سے بناجو يہلے تھا توجہ كيجے! بڑے نازك مرطے سے گذر رہا ہوں، بزى

میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا کہ ہمارے نی چالیس سال کے بعد نی نہیں سے بل انہوں نے تو چالیس کے بعدا پی نبوت کا اعلان کیا۔تو ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہو گیااور کیا ربانی صاحب! ہم نے توبیا ہے کہ ہمارے نبی کو چالیس کے بعد نبوت ملی اور آپ کہتے ہیں كه جاليس سال كے بعد اعلان كيا؟ ميں نے كہا يبي تو علاء اہلسنت و جماعت ونيا والوں ك پیغام دے رہے ہیں، کہ ہمارے نبی تو اس وقت نبی تھے جب کہ حضرت آ دم کاخمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میرے نبی نے تو چالیس سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو وہ پروفیسرصاحب کہنے گلے یار بات مجھ میں نہیں آتی ہے کہ چالیس سال کے بعد تو اعلانِ نبوت ہوا، تو پھر نی كب بنة تقيم ميں نے كہا تب بنے تھے جب كەتمهارا ' كب' بھى نہيں بنا تھا۔ كہنے لگے كورا دن تو ہوگا، کوئی وقت تو ہوگا، کوئی لھے تو ہوگا؟ میں نے کہا چھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے

كهالفظ ( كيا " بهي نهيس تها، نه كب تها نه تب تها، نه اب تها نه جب تها، نه ادهر تها نه ادهر تها، نه جدهرتها، نه كدهرتها، نه بحرتها منه خشك تهانه ترتها، نه جرتها، نه جرتها، نه برگ تهانتمرتها، نه مش تها، نه قمرتها، نه جن تها، نه بشرتها، نه فرش تها، نه عرش تها، نه کمیس تها نه مکال، نه زییس تهی نه آساں، ندرات تھی نہ دن کا ساں، نہ حورتھی نہ غلماں، نہ جنت تھی نہ رضواں، نہ بہاڑ تھانہ پهاڙي، نه بلندتها نه بلندي، نه عروج تھا نه پستي، نه جگ تھا نه آبي، نه آب تھا نه آبي، نه بادتھا نه

بادى، ندآ ك تلى ندآتش، ندآدم تصنيه سى بس بنانے والے خداكى استى تھى اور بنے والے مصطف كى مستى صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم-عالیس سال کے بعد میرے آقا کو نبوت نہیں ملی بلکہ انہوں نے تو جالیس سال کے بعد ا پی نبوت کا اعلان فر مایا - حضرت جا بررضی الله عنه نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حضرت جا برض

الله تعالى عندنے ايك مرتبدرسالت مآب صلے الله تعالی عليه وسلم كی بارگاه ميں عرض كيايار سول الله!الله تعالى مرشى سے پہلے س شے كو پيدا فرمايا ہے۔ميرے آقانے ارشاد فرمايا: يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ خَلَقَ قَبَلَ الا شُيَاءِ نُورَ نَبِيَّك مِنْ نُوْرِهِ وَلَمْ يَكُنُ فِي ذَالِكَ الْوَفْنِ

نازك كفتكو ب، محابي غرض كيا يهلوتو خداتها؟ فرماياتو تيراني كب جداتها يبهى وَمَا يُنطِقُ عَن الْهُوى لي بي كافا لله الله الله الله الله الله عن الله قامي الله الله قام ي الله قام ي الله قام به بھی لسان اللّٰد تھا، به بھی رحمۃ اللّٰہ تھا، به بھی امراللہ تھا، به بھی جہۃ اللّٰہ تھا، به بھی نبی اللہ تھا، یہ بھی رسول اللہ تھا، یہ بھی نوز من نور اللہ تھا۔ حد تو یہ ہے وہ تھا لا اللہ اللہ اللہ یہ تھے

# النوارانية مين كى نہيں آئى

ایک صاحب نے کہا کہ مولانا! آپ کہتے ہونی اللہ کے نور سے بنا تو میں نے کہا میلادالنبی کا فلفہ ای یم ہے کہ نی اللہ کے نورے بنا۔ پھرایک صاحب میال چنول نے میرے مخالفانہ انداز میں تقریر کی اورایے مکتبہ فکر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جی اربانی پورے مل میں کہتا پھرتا ہے کہ نبی اللہ کے نورے بنا۔ سوچو! ایک سیر گیبوں تھا اس میں سے ایک یاؤ نكال ليا توباقى كتف يجي الوكول في كها تين ياؤر توبس مسلط موكيا يقور ك ديركيك فرض كر لواکی سیر خدا کا نور ہو، یاؤ مجرتو نبی لے آئے۔ باتی بچے تین یاؤ۔بس مجھلویہ بریلوی توحید ك ككڑے كرتے ہيں۔معاذ الله القاق سے جمعه كا دن تھا۔ ميں جمعه كا خطبه دينے كيليے اٹھا تو میں نے کہاصد قے جاؤں تہاری مجھ پر بقربان جاؤں تبہاری تقریر پر۔ کیاتم نے اللہ کے نورکو گیہوں کی بوری سمجھ لیا ہے؟ سنو! میں ملتان کا باشندہ ہوں کہ ملتان میں بہت زور کا طوفان آ گیا اور بجلی چلی تی میں نے ایک چھوٹا سا دیا لیا اور آس میں تیل ڈالا اور ماچس سلگائی۔ میرے چھوٹے سے دیئے سے پورے گھر میں روشی ہوگئی۔تھوڑی دیر گذری کہ اجا تک دروازے برکی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بمسامیہوں، پروی بول، دورے نیس آیا، مزد یک سے آیا ہوں، بعد نہیں آیا قریب سے آیا ہوں ربانی صاحب! کیا بناؤں اچا تک بن چلی گئے۔ ماچس ملتی نہیں سردی بہت ہے، بیچے رور نے ہیں ذرا مہر ہاگی كيجئ ـ بدلالين لے كرآيا ہوں ذرااي چراغ سے لگا دينے ديجئ ـ ميں نے كہا يار كہيں

خلبات ربانی (اوّل) کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کار کی استان کی استا میرے چراغ کا نور کم نہ ہو جائے۔تو کہنے لگار بانی صاحب! ذراسوچو! کہیں نور بھی کم ہوتا ے؟ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نور کم ہو جاتا ہے۔الغرض انہوں نے اپنی لاکٹین میرے رئے کے سامنے جھکا دی ۔ سنو! دیا جا ہے جتنا بڑا ہوا گر کسی ہے فیض لینا ہوتا ہے تو ذرا جھکنا ہی برتا ہے۔ تو جب انہوں نے لائین جھکائی تو میرے دیئے نے نور دے دیا، لائین روش ہو گئی۔ وہ خوثی خوثی گھر پینچا۔ پھرانے میں ایک گیس والا آگیا اور کہار بانی! ذرامہر بانی کرو کہ مرے گیس کواپنے چراغ سے لگا لینے دو! میں نے کہالاٹین والانور لے گیاابتم آئے ہو، کیا روگرام ہے؟ کہا، بق جلگی، ماچس ملتی نہیں، اندھیری رات ہے، بیچے بلبلارہے ہیں۔ میں نے کہاتہہاری اتن بڑی گیس؟ اور یہ میراچھوٹا ساچراغ؟ کہیں نورانیت میں کمی نہ ہوجائے۔ کنے لگاکسی بات کرتے ہو! نور بھی کم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی کیس کو جھایا، میرے دیے نے اس کونور دیا۔ کیس جگمگائھی مگرمیرے دیئے کی لواسی طرح جگمگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اددیے الاثین والانور لے گیا، گیس والا بھی نور لے گیا مگر تیری نورانیت میں کمی نہیں آئی! تو دیے نے زبان حال سے عرض کیا، اگر عقل ہوتی تو مناظرے اور مباحثے نہ کرتا۔ جب چھوٹے سے دیئے کا نور کم نہیں ہوتا تو اللہ کا نور کیے کم ہوگا۔اسلئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت کے بعد ایک دن گلی کی عورتیں جمع ہو گئیں اور کہنے لگیں اے آمنہ! ساری ساری رات چراغ نه جلایا کرتیل بهت مهنگا موگیا، گرانی بهت ہے، تجھے پیز نہیں کے میں کس

انہیں خبر نہ تھی کہ حضرت آ منہ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی جب کہ سراج منبر گھریس تھا: میں گدا تو بادشاہ بحر دے پیالہ نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا

قدرغری ہے؟ حضرت آمنے فرماتی ہیں میں نے تو آج تک رات بھر چراغ نہیں جلایا۔ تو

عورتیں کہنے کئیں،اے آمنہ ساری رات تیرے روشندان سے نور کی روشی نظر آتی ہے۔ارے

جب رسول كائنات كى ولادت مولى خانه كعبه جموم اللها، جنت وجد مين آگئ، جنم كوشرم آ گئی، حورانِ جنت خوشی میں جھومنے لگیں، آبِ کوڑ چھلکنے لگا، کنیمہ تھرانے لگے، آتش کدے مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں انعام مل گیا، ساقیوں نے کہا ہمیں جام مل گیا، نبیوں نے کہا ہمیں امامل گیا۔

ایک مرتباندن میں میں نے تقریر میں کہا کہ اے لوگو! نبی کے دروازے پہآؤ، نبی کے بغیرنجات نہیں ہوگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تو ہمیں اس نبی کی طرف بلاتا ہے جو آج سے چودہ سوسال پہلے مکہ کی وادی میں آیا تھا۔ آج تو دنیا چا ندتک چلی گئی ہے۔ تو میں نے ان نوجوانوں کولاکارتے ہوئے کہا،ان کی بات نہ کروجو چا ندتک چلے گئے، بلکہاس نبی کے دروازے برآؤ جن کے قدموں پہ جاندآ گیا، جن کے اشاروں پر جاند گھومتا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمة الله تعالی علیه ارشاد فرماتے ہیں:

عاند جھک جاتا جدهر، انگلی اٹھاتے مہدیس کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا توہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

میرے یہ جملے لندن ٹائمنر کے اندر چھپے،میرے بیالفاظ ولایت کے تمام اخباروں میں چے۔ بریڈاسکورٹ کے عیمائیوں کے بادری مسٹر بال نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ ربائی صاحب! آپ کاب جملہ میں بہت پیندآ یا اور بہت ہی پیارامعلوم مواکد 'آج دنیا کہتی ہے ان کی بات کروجو چا ندتک چلے گئے ہیں، مرتم کہتے ہواس نبی کے دروازے پر آؤجن کے قدمول میں چاندآ گیا ہے'۔ میراجی چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹے کر گفتگو کریں! تو میں جن کا مہمان تھا انہوں نے کہار بانی صاحب! اخلاق کا تقاضہ ہے ہمیں جانا چاہئے۔ تو میں نے کہا اچھاصاحب! کل سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر دوبارہ ٹیلی فون آیا اور عیسائیوں کے یادری مسٹریال نے کہار بانی صاحب! اگرآپ برانہ مانیں تو میری خواہش ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلالوں۔ میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں سب کو بلاؤ، جینے مسلک کے علاء ہیں سب آ جائیں۔ دوسرے دن میں پہو نچا تو دیکھا انتظام بہت اچھا ہے کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔اور

بجھنے لگے، بت خانوں میں طوفان آنے لگے، آسان پرآمد کے نقارے بجنے لگے، زمین پرم کے ڈیکے بجنے لگے، ایک شیطان جس کے بارہ بجنے لگے۔ جب حضور کا نئات کی آمہ ہوئی تو الله تبارك وتعالى نے سارى زمين كوحضور كيليے مسجد بنا ديا۔ دوستو! بيز مين كيوں مسجد بن ہے علماء كرام سے بوچھوكدذ راحديثوں كے مطالعہ سے اور تاريخ كے سمندر ميں غوط رگا كے بتائے! سنو! پہلے بیز مین محبز ہیں تھی انبیاء سابقین جہاں نشان لگا دیتے تھے تو وہیں نماز ہوتی تھی۔ ا گرسفر میں ہوتو نمازیں گنتے رہو،آ کروہیں نماز پڑھو جہاں نبی نے نشان لگایا ہے۔ مگر حفزیہ عا ئشەصىرىقەرضى اللەتغالى عنها بارگاه رسالت مآب صلے اللەتغالى علىيەدىلىم مېں عرض كرتى ہي كه يارسول الله صلے اللہ تعالی عليه وسلم! امت مسلمہ کوتو آپ نے ہر جگه نمازیڑھنے كی اجازت دے دی کہ جہال مرضی آئے راھے، جہال جاہے مجد بنائے۔ گر انبیاء سابقین نے تو اجازت نہیں دی تھی کہ جہاں مرضی آئے نماز پڑھے۔تو میرے آقانے مسکرا کے فرمایا،میری پیاری عاکشصدیقد! جب میری ولاوت ہوئی تو میں نے زمین مکه میں جبین نبوت رکھ کرع ض کیا، یاالله! میری امت کو بخش دے تواللہ نے فر مایا فرشتو! گواہ ہوجاؤاب سیرماری زمین مجر مولئ كيون كه بيشاني مير عمر كى لگ ائى ب\_

حضرات محترم!غور ہے سنوآج اس مبحد میں وہی خطیب اچھا لگتا ہے جورسول کی میلاد سنائے، آج اس مجدمیں وہی امام اچھا لگتاہے جومیلا درسول کا ذکر چھیڑے! کیوں کہ میمجد بى بىتورسول اللدى ولادت كصدقى ،جبحضورتشرىف لائ تومىجد فى مكراكرزبان حال ہے کہا میں کیوں نہ خوثی کروں مجھے منارہ ل گیا، بتیموں نے کہا ہمیں سہارالل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں آسرائل گیا، حلیمہ نے گود میں لے کر کہا ہمیں راج ولارائل گیا، آمنہ نے کہا جھے آئھوں کا تارہ ل گیا، نماز نے کہا مجھے درودل گیا، تجدے نے کہا مجھے تقدس ل گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقامل گیا، طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب ال گیا مجبوں نے کہا ہمیں محبوب ال گیا، عاشقوں نے کہا ہمیں معثوق مل گیا، عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا، اندھروں نے کہا ہمیں اجالامل گیا، بھنگنے والوں نے کہا ہمیں مدایت کا راستدمل گیا، خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مکان

میں نے اشارہ کردیاوہ کونے میں موجود ہے۔ تواس نے نحل نبوت اٹھائی۔رسول کا کنات کے پاؤں میں پہننے والی نعل نبوت ہے گئی ہوئی مٹی اکٹھا کرنے گئی۔ جب مٹی اکٹھا کرلی تو وہاں ے واپس ہوئی اور میں بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ جاکے اپنے ابا سے مہتی ہا سے ابا جان! آپ نے بوے بوے داکٹروں سے علاج کروائے، قیصر وکسریٰ کے طبیبوں کی غلامی کی، بوے بوے حکیموں کے دروازے پیدستک دی مگرسب نے لاعلاج کر دیا۔اب میں ایک دوا لے كرآئى ہوں اور ميرا دل گوائى ديتا ہے كه اس دوا سے ضرور شفا ہوگى \_حفرت ابو ہريرہ فرماتے ہیں تم ہرب کعبری جب اس نے مارے بیارے نبی کی تعلی مبارک کے تلوؤں ہے گئی ہوئی مٹی اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی آنکھیں روثن ہو گئیں، آنکھوں کا نور جَمْدًا نے لگا۔ پھر میں نے مسٹر پال ہے کہا، س لیا آپ نے! ہمیں تمہارے نبی کامعجزہ تسلیم

ہے کہ تہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے تو نور آجاتا تھا۔ مگر میرے نبی کی جوتی مبارک

كِتلوك بي جوخاك كَتَى تَقَى تو نوراً جاتا تھا۔ درودشريف!!! منبررسول پر بیشا ہوں اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ دونو جوان تڑیے اور اٹھ کر کہنے لگے ربانی! جلدی کرو،ای نبی کاکلمه پڑھا دو۔ کیے بعد دیگرے یانچ عیسائیوں کوکلمہ رسول پڑھا کے آیا ہوں۔الله قبول فرمائے۔ کہد دو آمین۔اگرتم کواس وقت عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو تهیں سرت کے جلے نہیں کرنا چاہئے کوں کہ نی کی سرت مسلمانوں کیلئے کَفَد حَمانَ لَکُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنةٌ. تمهارے لئے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کا فرول کو متوجہ کرنا ہے تو جالیس سال کے بعد کی سیرت نہ سناؤ، چالیس سال سے پہلے کی صورت دکھاؤ۔ای لئے تومیرے نی نے کوہ صفاکی چوٹی پرجلوہ افروز ہوکراعلان فرمایا کہا ہے لوگو! بتاؤ میں نے تم میں چالیس سال کا عرصہ گذارا ہے تو تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو پورا مجمع بیک زبان ہوکر پکاراٹھتا ہے کہاہے بیارے! ہم نے تیری زبان ہے بھی جھوٹ سنا ہی نہیں ،آپ تو انتہائی صادق اور امین ہیں۔

دوستان محترم! دعا کرواللہ سب کوحضور کے مزاراقدس کی زیارت نصیب فرمائے میں نے

تمام کرسیوں پرنام لکھے ہوئے ہیں اب اتفاق پیہوا کہ جس کری پرمیرا نام لکھا ہوا تھا تو اس کے داکمیں والی کری پر ایک دیو بندی مولوی کا نام اور باکمیں جانب والی کری پر ایک اہل حدیث کا نام تھا۔ سب لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے اب مجھے بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ میں سوینے لگا دائیں میہ بائیں وہ،اب عیسائیوں کے پادری مسٹر پال نے تقریر شروع کی۔علاء کرام! میں عيسائی ہون اور میں حضرت عيسیٰ عليه السلام کواپنا نبی در ہبر ما نتا ہوں ۔میراعیسیٰ علیہ السلام کامل اختیار والا تھا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سارے اختیارات دیئے تھے۔ یہاں تک کہ میراعیلی علیہ السلام اتنا بااختیار پنجمبرتھا کہ اگر کوئی اندھاان کے پاس آتا تو بس ہاتھ لگا کراہے اچھا کر دیتا۔اب میں نے دائیں بائیں والے کودیکھے کر کہاوہ عیسائی تو اپنا عقیدہ بیان کررہا ہے نا! کہ همارا نبی فل پاوروالاتھا کہ ہاتھ ہے چھوکرا ندھوں کواچھا کردیتااور" فیم بساِذُن الملہ" کہرکر مردول کوزندہ کردیتا تھا،ابتم اپناعقیدہ بیان کرو کہ ہمارا نبی کچھنیں کرسکتا! تو کہنے لگے رہے دویار، میں نے کہا یہاں یارسول الله والا کام آئے گا۔

میں کھڑا ہوگیا اور کہا اومٹر پال! توجہ کرو۔ہم تیرے نبی کی عظمت کوسلام کرتے ہیں کہ تيراني باته لكا كراندهول كواچهااور "قُهم بِاذْن الله" كهرم دول كوزنده كرديتا تها مرسنو! میرے نبی کے پہنے والی جوتی مبارک کے تلوارے سے جوخاک گئی تھی تو نور آ جا تا تھا۔

حضور کے پردس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ بڑا مالدارتھا، بڑا سر ماید دارتھا، بڑا تاجر تھا۔ گرآ تھوں سے اندھاتھا۔ وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، بیدولت، بیژوت، بیر عزت، پیشبرت کی کام کی نہیں جب کہ آ کھنہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بوے بوے ڈاکٹروں ہے علاج کروایا مگر آئکھیں اچھی نہیں ہوئیں۔ بڑے بڑے طبیبوں نے لاعلاج کر دیا، تو بٹی کہنے کی میں ابھی ایک دوالاتی ہوں اوروہ الی دواہے کہ لگانے ہے آئھیں بالکل روثن ہوجا کیں گی۔ یہ کہہ کر چلی اور محبد نبوی میں داخل ہوئی اور کہنے لگی ،اے ابو ہر برہ ! تیرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ بیاؤ ک میرے آقا کی تعل نبوت کے بارے میں سوال کر رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے دیکھنا جا بیئے۔ تو

ہے۔ گرحفرت خدیجہ کی قبر پر سبزہ تناہواہے۔ میں نے پوچھااو مدینے والو ابری بری ہستیاں یہاں ہیں، کسی کی قبر پر سبزہ نہیں ہے گر حلیمہ کی قبر پر سبزہ تناہواہے؟ تو کہنے لگے دبانی صاحب تہمیں خبرنہیں سب سے پہلے جوگودان کی سر سبزہوئی تھی۔



حضور جعد کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اچا تک حضرت علیمہ باب السلام کی طرف سے آئیں تو نبی منبر سے بینچا تر کران کی تعظیم کرنے گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عض کیا یارسول اللہ! بیکون ی خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ فرمایا تنہیں، یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ تمہار سے پنجبر نے پیا ہے نو جوانو! سنو! گویا نبی کی اس تعظیم میں بیاشارہ ہے کہ دیکھوجس کا دودھ میں نے پیا ہے تو تعظیماً کھڑا ہوگیا تو تم بھی اس بات کا خیال رکھو، ماں کی عزت کرو، ماں کی تعظیم کرو، ماں کی خدمت کرو، ان سے او نجی آواز سے کلام نہ کرواور نہ ان کے برابر بیٹھو بلکہ ان کے قدموں پے بیٹھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں! المجنّة تَعْمَت اَفْدَامِ الامّهاتِ جنت ماؤں کے قدموں سے ہے۔

ایک مرتبه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم و عظ فر مار کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک نو جوان آیا اور عرض کرنے لگایار سول الله صلی الله علیه وسلم ایمیں نے منت مانی تھی کدا گر میرا کام ہوجائے گا تو خانہ کعبہ کی چو کھٹ چوموں گا۔ اب میرا کام ہوگیا گر پیار ہوں سواری نہیں اور تین سومیل کاسفر ہے تو کیا کروں؟ میرے نبی نے فر مایا گھر چلا جا اور ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے ،منت پوری ہوجائے گی! تو نو جوان نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیه وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں۔ قبر ستان چلا جا اپنی مال کی قبر کی پائٹتی کو بوسہ دے دہے منت پوری ہوجائے گی، پھراس نے عرض کیا یا رسول الله صلے الله تعالی علیه وسلم! میں چھوٹا تھا میرے بچپن ہی میں میری والدہ کا وصال ہوگیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میری والدہ کی کون میرے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس قبر ستان میں ہے اس قبر ستان کو ماں کی قبر تصور کر اور

چارسال کی زندگی مدینه شریف کی فضاؤں میں گذاری ہے۔ میں نے مدینه شریف میں ایک قبر ستان ديکھا جس کولوگ جنة البقيع کہتے ہيں۔ ميں نے بوچھا ميد کيا ہے؟ تو کہنے لگے ر جنة البقيع ب\_ پھر میں نے کہا ہمارے ملک میں قبرستان کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جنة البقیع \_ توانہوں نے جواب دیا،ہم بھی قبرستان کہتے تھے مگر جب سے نبی کے قدم مبارک آئے ہیں ت جنت بن گئی ہے۔ آج دنیا جنت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو، جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے دلدل کی لگام تھامو جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے سینہ پہ ہاتھ مارو جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے بستر اٹھاؤ جنت ملے گی۔ گرر باتی کہتا ہے ہماری جنت نہ دلدل کی لگام میں ہے، ہماری جنت نہ اور کس سرز مین میں ہے، ہمارے لئے وہی جنت کی گل ہے جہاں مارے بی کے قدموں کی آل ہے مابین بیٹی وَمِنْبُرِی رَوْضَةٌ مّن رِیّاضِ الْجَنَّةِ مرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔حضرات گرا می! ذرا نگامیں اٹھاؤ مدینے کی جانب ہم مکہ کو بھی شان والا مانتے ہیں۔ مگر مدینہ بھی شان والا ہے، مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا ، مکہ بھی عزت کی جگہ مدینہ بھی عزت کی جگہ ، مکہ بھی عظمت کا نشان مدینه بھی عظمت کا نشان، مکہ بھی پاک مدینہ بھی پاک، مکہ بھی مقدر س، مدینہ بھی مقدر س، مكەمكة المكرّ مەہ بدينە مدينة المنو رە ہے، كمع ميں الله كا گھرہے، مدينه ميں رسول الله كا گھر ے، کے میں آب زمزم ہے دیے میں آب کوڑے، مکہ میں حضرت خدیجہ ہیں دیے میں حضرت فاطمہ ہیں۔ مکہ میں غار حرائے مدینہ میں گنبر خصر کا ہے، مکے میں اثرائی حرام ہے مدینہ میں جدائی حرام ہے، مکہ میں بیت جبار ہے مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں عرفات ہے مدیے میں رحت کی برسات ہے معے میں جلال خدا ہے اور ال کر کہددومدیے میں جمالی مصطفا ہے۔درود شریف

ہاں میں عرض کررہا تھا مدینہ شریف میں ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے اور اس قبرستان میں بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات ہیں۔ از واج رسول، بنات نبی، اصحاب پینمبر،مفسرین محدثین محققین مفکرین علاء، ادباء، فقہاء، شعراء، خطباء۔ گرکسی کی قبر پرسنر ہنیں

الريخ التلك التلك

یاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی۔ پھراس نے کہایا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم! مجھے يہ بھی پية نہيں كه ميري مال كى قبرس قبرستان ميں ہے؟ تو ميرے آقا فرماياإذهب إلى بيتك مرجلا جاايك كيرهين اوراس كيركومال كقرتصوركرك ياؤل كى طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہوجائے گی۔

ر بانی کہتا ہے اگر کیر تھینچنے ہے مال کی قبر کا تصور کیا جا سکتا ہے تو محمور بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كونورتصور كيا جاسكتا ہے۔اگر مال كى قبركو چو منے سے منت پورى ہوسكتى بوتورسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کا نام چومنے سے بھی نجات ہو عتی ہے۔

نماز جعه كااجماع ختم مواتو حصرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے عرض كى يارسول الله صلے الله تعالی علیه وسلم! اگر اجازت ہوتو آپ کی والدہ سے میلادین لیں۔ تو میرے نی مسكرائے اوراپنے ہاتھوں سے مزمل والی جا در بچھائی اور فر مایا،میری اماں حلیمہاس پر بیٹھ کرمیرا بچین سنا آج میلا دالنبی کے ذکر کو بدعت کہنے والوااِقَ بَسطْشَ ربَّكَ لَشَدِیْدٌ ہے ڈرو،اللّٰہ ک گرفت سے خوف کھاؤ!اگر نبی کا بھیپن سنا نابدعت ہوتا تو نبی منع فرماتے ۔گرمیرے نبی تو خود اینے ہاتھوں سے حیادر بچھا کرفر مارہے ہیں،میرا بچپلی سناؤ۔حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، یٹر ب والو! میں بڑی بمارتھی ۔گھر میں کچھ کھانے کونہیں تھا۔میرے خاوندنے کہا مکہ جااور بچہ لے كرآ اوراس كو يال كرا يى زندگى كا گذاره كرو\_ ميں افٹنى لے كر محے تك پہونچی \_افٹنى میری بہت کمزور تھی، چھوٹے چھوٹے بچول نے میری اونٹنی کو مارا تو میری اونٹنی غزوے کے بازار میں بیٹھ گئ تو میں اوٹٹی کوچھوڑ کرسید ھے حرم پاک میں آئی اورغلاف کعبہ کو پکڑ کرعرض کیا، اے کعبہ کے رب! اگر چہ گندی ہوں پھر بھی بندی ہوں، یا اللہ! میرے بخت کا آ فتاب کب طلوع ہوگا، میری قسمت کب کروٹ بدلے گی! تو عبدالمطلب نے مجھے دیکھا کہ بیورت غلاف کعبہ بکڑ کرزار وقطار رور ہی ہے، فریاد کر رہی ہے تو انہوں نے کہا چلی جااور میری آمنہ ہے کہناوہ رحمت والا بچہ میری گود میں عطا فر مادے! تو میں دوڑتی ہوئی آمنہ کے پاس آئی ادر میں نے کہا کہ عبد المطلب قبیلہ کے سر دار ، کعبے کے متولی نے کہا ہے کہ بدر حمت والا بچہ مجھے عطا

کر دو \_حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ اے علیمہ تھے ہے کی دائیاں چلی کئیں تو میں نے کہا کہ میں جانے والی نہیں۔ جب میں نے آقا کود یکھا تو میرے دل نے گواہی دی کدریہ بچے بیتم نہیں ب بلکہ تیموں کا والی ہے۔ جب میں آقا کو لے کر دروازے تک آئی تو دیکھا کہ میری او مثنی چوکھٹ برمرر کھے ہوئے ہے گویا جانور کو بھی علم ہے کہ یہ نبی کی چوکھٹ ہے۔اگر چہ پچینا ہے پھر بھی نبی ہے۔اب سوچ رہی ہوں اونٹنی تو کمزورہے چل نہیں سکے گی،اب کیا کروں؟ کیکن جب میں آقا کو لے کراونٹنی پرسوار ہوئی تو اس کے اعضا میں مستی ، د ماغ میں چستی آگئی۔ میں نے لگام ھینجی تو وہ بھاگنے گئی ۔غز وہ کے بازار ہے جب میرا گذر ہوا تو دکا نداروں نے للکار کر کہااے حلیمہ! تظہر جاؤ ،کون سے زمیندار نے تخفے بیسواری دی۔معلوم ہوتا ہے تو نے سواری تبدیل کرلی ہے۔ تو میں نے کہاسواری نہیں بدلی بلکسوار بدل گیا ہے۔

حضرات گرامی!سب جانوروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ،تگراونٹنی کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہے کیوں کہاس پرمیرے آقانے سواری کی ہے۔رسول کی پہلی سواری اونٹی ہے۔

اور مجھے آج تک وہ باغ یاد ہے کہ جب میں اس باغ ہے آ قاکو لے کر چلی تو درختوں نے سلام پڑھااور آج تک وہ پھر یاد ہے کہان پھرول نے میرے نبی پردرود پڑھااور جب میں گھر پینی او جھے تم ہے پیدا کرنے والے رب کی کہ جب سے تحد عربی میرے گھر میں رہے تو میں نے چراغ نہیں جلایا۔

برادران ملت! حضرت حليمه تواعلان كررى بين كمالله كانورآ گيا مگرآج كچهلوگ "بيشس مِنْ لَكُم "كرا لكات بين اورعوام كواس طرح بركات بين كدد يكهوك في كي دوآ تكهين ہیں تو ہماری بھی دوآ تکھیں، نی کے دو ہاتھ تو ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کے دو کان ہیں تو ہارے بھی دوکان ہیں۔لہذا نبی تو ہاری طرح ہیں۔

ربانی کہتا ہے ہمیں نبی کی بشریت شلیم ہے مگروہ خیرالبشر ہیں۔حضرات! میں آپ سے ایک مئلہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک طرف آپ کی وائف بیٹھی ہوں، زوجہ محترمه بیٹھی ہوں، بیگم صاحبہ بیٹی ہوں، گھر والی بیٹھی ہواور دوسری طرف آپ کی والدہ محترمہ

ايك صاحب ن كهار بانى صاحب! آپ ن قُلْ إنَّهَا أَنَا بَسْرٌ مِنْلُكُمْ كَيْ يَتْ بَيْنِ پڑھی۔ میں نے کہا پڑھی۔ پھراس نے کہا آپ کیا مانے نہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، کلام خدا کے ایک ایک حرف اور ایک ایک زیروز بر پرمیراایمان ہے اور مجھے نبی کی بشریت بھی تسليم بـ مروه خيرالبشرين - پهريس نے كهااو فُلْ إنسما أنا بستر مِفْلُكُم كى رك لگانے والے! ذرا قَدْ جَاءَ كُم مِنَ الله نور بھى پڑھو! توه خاموش ہوگيا تو ميس نے كہار كھو جہاں میں رہتا ہوں، وہاں مجد کے قریب ایک بوڑھے بزرگ رہتے تھے اور وہ ای مجد کے موذن بھی تھے۔ میں ایک روز حیدرآباد سے تقریر کر کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے ربانی صاحب! آپ کے دوست کے بیٹے کا انقال ہو گیاہے، میں نے نماز پڑھنے کے بعد کہا آؤز راتعزیت كركة كيں۔ بہت ماوك الحظے ہو گئے ،ان كے كھر پہو نچ كريس نے تعزيت كى اور ہم تو فقیروں، پیروں، درویشوں، دشکیروں، ولیوں کے ماننے والے ہیں تا! ہم نے فاتحہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور کہایار! بہت افسوس وصدمہ ہوا کہ بیج آٹھوں کے نور ہوتے ہیں، جگر کے مکڑے ہوتے ہیں اور دل کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فعم البدل عطافر مائے آمین \_ یعنی اور بیٹادے دے\_

آخر پھر کچھ مدت کے بعدوہ بوڑھے بزرگ کہیں جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رب ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے دوست کے والد شریف کا انتقال ہو گیا ہے اسلے تعزیت کیلئے جارہا ہوں۔لوگوں نے کہاا کیلے جارہے ہو! کہا آج اکیلا جارہا ہوں۔تو مجھے لوگ بھی اس کے پیچھے ہو لئے۔ان کے مکان پر پہو نچے ۔اس نے تعزیت کی پھر دوز انو ہو کر بیشافاتحه پڑھ کرہاتھ اٹھائے اور کہا'' مجھے بڑاافسوں ہوا کہ آپ کے والد شریف کا انتقال ہو گیا ہے۔والد آنکھوں کے نور ہوتے ہیں، دل کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کواس کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین'۔ پورامجمع بنس پڑا اور کہنے لگا، اے بڑھ! ترى مت مارى كى عقل مارى كى ،كياد ماغ كے في وصلے موسك ؟ توبد هے نے كہامياں! يى لفظ ربانی نے فلاں جگد استعال کیا تھا تو کسی نے پھنہیں کہا اور نہ اعتراض کیا۔ تو ان لوگوں نے بیٹی ہوں،آپ کی مادربیٹی ہوں،امان بیٹی ہوں۔اگرتم اپن بیوی ہے کہوا ہے بیگم! تیری بھی دوآ تکھیں ہیں،ای کی بھی دوآ تکھیں، تیرے بھی دوہاتھ ہیں،ای کے بھی دوہاتھ ہیں، تیرے بھی دوکان ہیں توامی کے بھی دوکان ہیں، تیرے بھی دوپیر ہیں امی کے بھی دوپیر ہیں،الہزاتو میری ماں کی طرح ہے، تو تو میری والدہ کی مثل ہے۔ تو تمام مفتیان ذی شعار فتو کی دیں گے کہ میظہور ہو گیا۔اگرکوئی بیوی کواپنی مال کے مثل کہتو ظہور ہوجا تاہے اور جونی کواپے مثل کے توایمان ٹوٹ جاتا ہے۔

دوستانِ محترم!ربانی کہتا ہے اگرنی کے ہاتھوں کودیکھتے ہوتو ہاتھ کے اشارے سے جائد کا سینہ جاک ہوتے ہوئے بھی تو دیکھواگر نبی کی انگلیوں کو دیکھتے ہوتو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے بھی تو دیکھو،اگرنی کے کا نول کودیکھتے ہوتو کا نول سے دور کی سنتے ہوئے بھی تو دیکھو، اگرنی کے قدموں کود کھتے ہوتو قدموں کے تلے پھروں کوموم ہوتے ہوئے بھی تو د کیھو،اگر نبی کو مکے میں چلتے د کیھتے ہوتو سدرہ کی بلندی پپر پہو نچتے ہوئے بھی تو دیکھو،اگر نبی کو سوتے ہوئے دیکھتے ہوتوتنام عینی و لا بنام قلبی تو پڑھو،اگرانگ کَاتَهْدِیْ مَنْ اَخْبَبْتَ كوپڑھتے ہوتووَ لَوانَّهُم إِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاؤِكَ كَرَجَى تَوْرُحُو، ٱكْرَفُلْ لا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًاوَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ كُويِرْ حَتَّ بَوْتُووَلَسُوفَ يُغْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرضي اورانا أغطينك الكو ثر بهي توريره لي كرو، الرقل إنَّما أنا بشرٌ مِثْلُكُم كَ رَا لَكاتِ مِوت فَـذْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نور بَهِى توبرُ هليا كرو، الرَّا وم كَ سْل كود كيصة بهوتو آوم كى اصل كوبهي تو د کیولیا کرو۔کہاں سل،کہاں اصل ہم ہیں نسل، وہ سل بھی اور اصل بھی ہم کتر، نبی ہم ہے بہتر، ہم ارذل نبی افضل ہم انسان کالانعام نبی خیرالا نام، ہم گدا نبی ختم نبوت کے بادشاہ ہم خاک نی پاک، ہم ذرہ بیتاب نی آفتاب عالمتاب، ہم نورے بہت دور، نی نوز علیٰ نور، ہم ز کو ہ والے نبی ہدیہ والے، ہم گناہ کرنے والے نبی گناہ گاروں کو بخشوانے والے، ہم جنت جانے والے نبی جنت میں داخل کرانے والے، ہم آب کوٹریینے والے نبی جام بھر بھر کے پلانے والے، ہم خدا کی تلاش کرنے والے، نبی خدا تک پہنچانے والے۔ ہاں!ابوبكرتھاصديق اكبربن گيا،عمرتھا فاروق اعظم بن گيا،عثان تھاجامع القرآن بن گيا،على تفاحيدر كراربن كياء بلال حبثى غلام تفاء سارى دنياء انسانيت كاامام بن كيا\_

يَعَلَمْهُمُ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ اورانيس كتاب وحكست سحات بير \_ يعن ني كاكام ب لوگوں کو کتاب و حکمت سکھانا، جو مسائل بوے بوے فلاسفروں سے حل نہ ہوں، نبی اس کو اشارے سے حل فرمادیں واِن کانوامن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِين اور بَي كَ تَشريف آورى ے پہلےتم کھی ہوئی گراہی میں تھے۔اگر ہدایت ملی تو نبی کے صدقے۔

دوستان محترم! نائم بهت موچكا، رات كافي گذر چكى \_ مجصے بيا نظامات ديكھ كر بهت خوشی ہوئی۔ واہ کتنا پیارا اجتمام ہے، کتنا اچھا انظام ہے، کیا روشی، کیا بلب، کیا ٹیوب لائیس، کیا خے، کیا تہو، کیا تناتیں، کیا قبقے، ماشاء اللہ بڑی رونق ہے۔اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے۔الله تعالی میرااورآپ سب کا کھاہونا قبول فرمائے،اے پروردگارعالم!جو کچھ بیان ہوا قبول فر مااور بیان میں جولغزشیں ہوئی ہوں اسے معاف فر ما۔اے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے در کا غلام بنا، یا الہی ہم سب کو بخش دے، مصطفے کے واسطے، سید الا نبیاء، شہ ہر دومرا کے واسطے، صدیق اکبر باصفا کے واسطے، رحم فرما فاروقِ اعظم بے ریا کے واسطے، ادب و حیا کی نونق دے حضرت عثمان باحیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھ حضرت علی شیر خدا کے واسطے، ہرسب کی دعا کیں قبول فر مامیلا دمصطفط کے واسطے \_ آمین \_

> وَما عليْنا إلَّا الْبَلاغ ☆☆☆



كهابرجكنهم البدل استعال نبيس موتا توقسل إنسما اختا بَضَرٌ مِّنْلُكُم بهي برجكه استعال نبيل

مرلفظ کا اپنا اپنا مقام ہے، ہرآیت کی اپنی اپنی شان نزول ہے، ہرآیت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ کہاں ہم ، کہاں نبی ، ہم پڑھیں تو ناول ہے ، نبی پڑھیں تو قرآن ہے ، ہم بولیس توبات بے ، نبی بولیس تو حدیث ہے ، ہم قانون بنا کیس تو شدت ، نبی قانون بنا کیس تو جمت ، ہم خدا ك كر آئيں تو جوتياں اتاركر آئيں، نى خداك پاس جائے تو تعلين مبارك ساتھ لے جائے، ہم سو جا کیں تو خواب، نبی سو جا کیں تو رب سے سوال و جواب، ہم جانوروں کے قریب جائیں تو جانور مارے ڈرکے بھاگئے گئے، نبی قریب جائیں تو جانور ادب سے سلام كرنے كلى، بميں پييندآئ توبديو، نى كوپييندآئ توخوشبو، بهمليں تو ملا قات بے ، نبي مليں تومعراج کی رات بے - ہال تو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ الله ارشاد فرما تا ہے لَـقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمومِنِينَ. الله كابزااحيان موامومنوں پر\_دوستان محترم! كن پرالله كااحيان ہوا؟ مومنوں پر ، ایما نداروں پر ، دینداروں پر ۔ بےایمانوں پزہیں ، کفر کرنے والوں پرنہیں ۔ برادرانِ ملت! الله نے جان دی، دولت دی، ثروت دی، اولا ددی، مال دیا، سب کچھ دیا مگریہ نهيس فرمايا كهتم پرالله كااحسان مواليكن جب محدرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كواس دنياميں مبعوث فرمایا تو فرمایا میں نے تم پراحسان کیا، تو معلوم ہوا تمام نعمتوں میں سب سے بری نعمت حضوراقدس صلے الله تعالی علیه وسلم کی ذات گرامی ہے۔الله فرماتا ہے إذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهمْ أَنِّين مِن سان مِن ايك رسول بهيجا \_ دوستواعام انسان جب بيدا بوتاب تو خون كى دهاراورجب ني پيدا موئ تو نوركى جيكار ـ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ نِي آيات تلاوت كرتا ے وَیُوز کیفی اوران کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ حضرات گرامی جوآپ کو پاک کرتا ہے توان کی یا کی کا کیاعالم ہوگا؟

میرے نی کا کام ہےدلوں کو پاک کرنا۔اللہ کاتم ابنی نے ایسا پاک کیا کہ جواد نی تھااعلیٰ بن گيا، پتفر تقالعل بن گيا، محكوم تفاحا كم بن گيا، غلام تفا آقابن گيا، ذره تفا آفاب بن گيا- بال

رضی اللہ تعالی عند کے کی سب سے بوی عدالت کے قاضی القصاۃ تھے۔اس وقت تک کوئی فصله يحيل تكنبين بهو نختا تهاجب تك حفرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه تصديق كرك اس پرمهر ثبت نه کردیتے تھے۔ جب ہارے نی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔حضور غار حراسے نکلے اور سید ھے حضرت خدیجة الکبریٰ کے مکان پرتشریف لائے تو آپ نے فرمایایک اخدیں جه اُزَمِ لُونِني زَمِّلُونِني اے فدیج جادر دوجادر دو احفرت فديجة الكبريٰ رضي الله تعالى عنها عرض كرتى ميں۔اے ابن عبدالله! آپ كے جسم ير پسينه كيوں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا،اے خدیجہ!ایک بات تجھے بتا تا ہوں جوآج تک میں نے کس سے نہیں کہی۔ میں تمہیں راز کی بات بتا تا ہوں''میں اللہ کا آخری پیغیر ہوں۔اس دنیائے انسانیت كا آخرى رہنما ہوں'' فرمایا، اےخدیجہ! میں بشارت ابن مریم علیہ السلام ہوں ۔جس پیغیبر کی خوشخری حضرت عیسی پینمبر نے دی تھی میں وہی آخری پینمبر ہوں۔حضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں، میں نے آپ کو نبی مانا تھا تو نکاح کیا تھا۔ آپ تو اب بتار ہے ہیں، ورقد بن نوفل نے تو پہلے ہی بتادیا تھا۔ فرمایا ورقد بن نوفل نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ ایک اللہ كَ آخرى بِغِبر بول كـ حضرت خد يجرضي الله تعالى عنها عدمير ع آقار شاد فرمات بي كهاے خديجهاب كلمه پڑھاورميرے ختم نبوت كااعلان كر! تو حضرت خديجة الكبرىٰ رضى الله تعالى عنها في الى الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله و ا وَرَسُولُكُ مُصُورِ مرورِ كَا مُنات صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنہا کی خدمت میں تبلیغ اسلام پیش کی۔آپ سفید جا در میں سوئے ہوئے ہیں۔تو اللہ نے فرمایا، اے جرتیل پرواز کرتے ہوئے جاؤاور میرے نبی سے کہدو یہ آنھالمُدَّقِر اے سفید جادراور صفى والع الرنبي كالى ملى اور صع بوت بين والله فرمايا يه آيمها المُمزَّ مِل ال کالی کملی والے کھڑے ہو جاؤ ،گھر والوں کو تبلیغ اسلام سنا دی اب باہر نکلواور مجمع عام میں میری تبلیغ کی بات کرو۔گھر دالوں کوتبلیغ اسلام سناؤ ، باہر والوں کوتبلیغ سناؤ۔میرے نبی نے اپنے گھر والول کودعوت دی۔ بڑے بڑے مردارانِ قریش الحضے ہوئے۔میرے بیارے آقانے فرمایا



ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَا نَالِلَّذِيْنَ الْأَقْوَمَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ دَافِع الْبَلَاء وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْآلَمْ سَيِّدِ نَا وَمَوْلَا نَاوَمَا لِكِنَا مُحَمَّدٍ مَالِكِ رِقَابِ الْأُمَمِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

اَمَّا بَعْدُ. فَاعُوذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْسِم. يَسَانَيُّهَاالسَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُم وَ أَنْزَلنا إِلَيْكُمُ نوراً مُّبيناً. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ.

محر مسامعین اسب سے پہلے بارگاورسالت میں ہدیے درودوسلام پیش كري االلهم صلى على سيدنا ومولنا محمد وبارك وسلم

بات كرنى بحبت كى، بات كرنى بعقيدت كى، بات كرنى بانسيت كى، بات كرنى ہے کلشن صدافت کے مہلتے ہوئے پھول کی ، بات کرنی ہے جانشین رسول کی ، بات کرنی ہے ملت اسلامیہ کے شفق کی اور بات کرنی ہے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی۔اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں توبیہ بات مکمل طور پرعیاں ہوجاتی ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کیا تو تاریخ جمیں یہ بتاتی ہے،اسلامی ہسٹری جمیں بدورس ویتی ہے کماس وقت حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه مح ك عام شهرى نهيس تق - بلكه مكه كى سب بوی عدالت کے سب سے بوے چیف جسٹس تھے۔ تاری نیے بتاتی ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق نے کلمہ طبیبہ پڑھا اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی نبوت کا اقر ارکیا۔ موالی میں سب سے پہلے سیدنازید بن حارشہ نے ایمان کی سعادت حاصل کی اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنابلال حبثی اسلام کی سعادتوں سے سرفراز ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔



اس وفت حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عنه عدالت كى كرى پر بيٹھ ہوئے تھے۔ جب ان كومعلوم ہوا كه ميرے ياركوطعنه ملا، فوراً كرى كوٹھوكر لگائى اور ايك برجته اعلان كيا كه اے مكے والو! تم نے ميرے ياركوطعنه ديا ہے كه '' تجھ پركون اليا جوان ايمان لايا ہے؟'' ويكھو ميں تمہارى سب سے بڑى عدالت كا قاضى القضاة بھى ہوں، ميں جوان بھى ہوں، ميم دار بھى الالم المحمد الم

اے سردارانِ قریش! میں نے تہیں کیوں دعوت دی ہے؟ مقصد واحد یہی ہے تا کہ میں تہیں بتا دوں کہ میں وہی بی ہوں جس کی بشارت تو رات میں، انجیل میں آئی ہے۔ میں وہی بی غیر ہوں، میں وہی رسول ہوں۔ سب خاموش ہو گے۔ ابولہب نے کہا، خدا تیرے ہاتھ برباد کرے (معاذ اللہ)۔ تو نے ہمیں اسلئے بلایا کہ تہیں نبی مانیں۔ نبی مملین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فور اجریٰ امین کو حکم دیا۔ جاؤجر کیل! میرے مجبوب سے کہدو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی گندی زبان سے بداففاظ کہے ہیں تو ہم قرآن میں فرماد سے ہیں تبہت یکد آئبی لکھی و تب تباہ ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اوروہ تباہ ہوبی گیا۔ اے نبی! اس نے گندی زبان سے کہا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ جلیں۔ اے محبوب مایوس نہ ہونا، تیرا ہاتھ تو خدا کا ہاتھ زبان سے کہا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ جلیں۔ اے محبوب مایوس نہ ہونا، تیرا ہاتھ تو خدا کا ہاتھ امراللہ ہے، تیرا سینی دبان اللہ ہے، تیرا حکم امراللہ ہے، تیرا سینی لا اللہ الا اللہ اور تیرا وجود بیام بیام بیام اللہ ہے، تیری فورا نیت فوراللہ ہے۔ اے بیارے! تیراسینی لا اللہ الا اللہ اور تیرا وجود بیام بیام بیام اللہ ہے، تیری فورا نیت فوراللہ ہے۔ اے بیارے! تیراسینی لا اللہ الا اللہ اور تیرا وجود بیام بیام بیام اللہ ہے۔

حفرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها نے کلمه طیبه پڑھا پھر میرے آقانے سر دارانِ قریش کودوت اسلام دی مگر کسی نے بات نہیں مانی ،سب اپنی اپنی جو تیاں لے کے جانے گھے۔



اُن واپس جانے والوں میں ایک بچ بھی تھا۔ آئکھیں آئی ہوئی تھیں، وجود برانحیف تھا، ٹانگیں کمزور تھیں، جہم برالاغرتھا۔ نام اس کاعلی ابن ابی طالب تھا۔ فوراً مجمع میں کھڑا ہوگیا اور عرض کیا، یارسول اللہ! آئٹ ناصِو کُا یارسول اللہ، اے مجموع بی صلے اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سردار واپس جارہے ہیں، بڑے برٹے قریشیوں کے قائدواپس جارہے ہیں۔ مگر جب تک علی کے جہم میں جان ہے قدیہ جان آپ کے نام پر قربان ہے۔

تو حضرات محرّ م! سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها

دوست وہنیں ہوتا جودوست کے دل کوکبیدہ کرے ای لئے تو سعدی علیہ الرحمہ فرماتے

<u>ال</u>

دوست آل دانم که گیرد دست دوست در پریشال حالی و در ماندگ دوست وه ہے جو پریشانی اور در ماندگی میں دوست کا ہاتھ پکڑے۔



اسلئے پھراکی لطیفہ یادآگیا کہ دودوست تھے اور کہیں جارہ ہے تھے کہ اس درمیان کچھ ایسا معاملہ بھی پیش آیا کہ ایک دوست کی پٹائی ہونے گئی ۔ لوگ اے بار نے گئے واس کے دوست نے اس کا ہاتھ پیڈ لیا تو پیٹے والے کو اور حسین موقعیل گیا۔ بہت بری طرح اس کی پٹائی ہوئی۔ جب جھڑ اختم ہوگیا تو اس نے کہا ارے آپ کیے دوست ہیں کہ ہماری پٹائی ہورہی ہو اور آپ ہمارے ہاتھ تھا ہے ہوئے ہیں ۔ تو اس نے جواب دیا، اے دوست ہمیں معلوم نہیں؟ کہ دوست وہ ہے جو پریشانی اور در ماندگی میں دوست کا ہاتھ پگڑے ۔ اتو اس لئے ہیں نے آپ کہ دوست وہ ہے جو پریشانی اور در ماندگی میں دوست کا ہاتھ پگڑے ۔ اتو اس لئے ہیں نے آپ کے ہاتھ پگڑ لئے۔ دیکھا جناب! آج کل کے دوست ایسے نا بجھا ور کم عقل والے ہوتے ہیں کہ دوست کی پٹائی ہورہی ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور پچھ دوست مطلب پرست ہوتے ہیں مطلب نکل گیا تو پہچانے نہیں۔ ارے دوستانِ محتر م'' دوست' در دھیقت پرست ہوتے ہیں ساتھ میں ساتھ نفر میں ساتھ نفر میں ساتھ ہوئی میں ساتھ ، جنگل میں ساتھ ، میں ساتھ ، جنگل میں ساتھ ، خند ق میں ساتھ ، دکوئی میں ساتھ ، دور دیشر ہوئی ہیں ساتھ ، دکوئی میں دکوئی میں ساتھ ، دکوئی میں ساتھ ، دکوئی میں ساتھ ، دکوئی میں ساتھ

اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ساری دنیا ہارے نبی کے دروازے برگئی مگر ہجرت والی رات میرے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوں، عاقل بھی ہوں اور قبیلے کا سب سے بڑا سر دار بھی ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں اب جب تک ابو بکر کے جسم میں جان ہے محمد کی میم پر قربان ہے۔ درو دشریف...

جناب ابو بمرصد لی رض الله تعالی عند نے کلم طیب پڑھا الله الا الله و الله الا الله و الله الا الله و الله و



ورست تھے۔ایک دوست کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت انگوتنی تھی۔دوسرےدوست کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت انگوتنی تھی۔دوسرےدوست کے ہاتھ میں جوانگوتھی ہے وہ جمیں عنایت فرما کیں اور حب بین اور اضافہ ہوگا۔ تو حبت بڑھے گی، بیار ومجت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو حبت بڑھے گی، بیار ومجت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو حب بہت ہے کی نظر اپنی خالی انگلی پر پڑے گی میں جب جب آپ کی نظر اپنی خالی انگلی پر پڑے گی میں میں ہوئے ہیں ہے۔ انگوتھی مانگی تھی محراس نے نہیں دی۔ بس اتنا ہی

کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم اوفنی حاضر ہیں ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فر مالیں۔ میرے آقانے فرمایا، قبول ہے مگر اس کی قیت دوں گا۔حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ فرمانِ رسالت سے مجبور ہوکراس کو قبول کیا۔

## چ خورشیدرسالت دوشِ صدیق پر

میرے پیارے آ قاحفزت ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ جارہے ہیں۔اسلامی نظام كيلية أكين قرآن كيلية ، دستوراسلام كيلية ، حيات انساني كيلية ، دنيا كوجهنم ، بيان كيلية ، جنت كا دروازه وكعلان كيلي ،حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه اورحضور صلى الله عليه وسلم جارہے ہیں۔ جب حفزت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے يائے نازک زخی ہو گئے ہیں تو عرض کیا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم! كا ندها حاضر ہے، بیٹھ جاتا ہوں آپ او پرتشریف رکھئے۔ میرے نی نے بینیس فر مایا کہ تو نبوت کا ہو جونہیں اٹھا سکے گا میرے آقانے فرمایا ابو بکر بیشے جا۔ میں محمور بی تجھ پر سواری کرتا ہوں: جو تاریخ کا مطالعہ كرتے ہيں ان سے پوچھو،ان سے موال كروكہ جب جناب صديق اكبر رضى الله تعالى عنه نے عرض کیا آپ ہمارے کندھے پرتشریف رھیں تو میرے نبی نے مینہیں فرمایا کہ تو نبوت کا بار الهانبين سكتا وحفرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه بينصفة ميري آقاني ابنابايال قدم ادهر ركهااوردايان قدم ادهرركها-اب جناب صديق اكبررضي الله تعالى عنه يوچھتے ہيں'' آقا! ميشھ گئن؟ فرمایا" ہاں بیارے! بیٹھ گیا''۔اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے لگے۔ تو میرے نبی نے نبوت والے دونوں ہاتھ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے سریر ر کھ دیئے تا کہ کوئی میں تہ مجھے کے صدیق اکبراکیلا ہے۔اس پرختم نبوت کے ہاتھوں کا سہارا ہے۔ ابِ جناب صديق اكبررضي الله تعالى عنه نے سوچا كه وقت بيار امل گيا يہ مى داياں قدم چوہتے میں، بھی بایاں قدم چومتے ہیں۔ مرے آقانے فر مایا کیا کررہے ہو؟ ابو بکرنے عرض کیا: آقا معراج كرر ما بول فرمايا معراج كيسى؟ آقا! آپ كى معراج لوح وقلم اور لا مكال تك اور تعالی عنہ کی عظمت پر دبانی قربان جائے۔ میرے پیارے سرور کا تنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوتو وطن چیوڑ ویں۔ میرے نبی نے فرمایا: اے ابو بکر اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کا م اپنی مرضی ہے نہیں کرتا۔ جو تھم خدا ہوتا ہے وہی پیام مصطفے ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہم کمہ چیوڑ ویں گے۔ حضرت ابو بکر تیاری میں گئر ہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب وہ دن آئے ۔ آخر اللہ کی طرف ہے تھم ہوا۔ تو اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ تو اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشن تھے گراس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ کی امانت و دیا نت پر کفار کو اس قدراعتا و تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشن حقر میں اللہ تعالیٰ کی امانت و دیا نت پر کفار کو اس قدراعتا و تھا کہ وہ اپنے قبی میں امانت کی امانت و دیا ت کے بور تھا کہ علیہ وسلم کے جانے چاس وقت بھی بہت میں امانتیں کا شانتہ نبوت میں تھیں۔ میرے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بور تم کے بور تم کی خوا داوڑ ھے کر سوجاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم خدے سے اس کا تمانتیں ان کے ماکوں کو سون کر مدینے چلے آنا۔

اور میرے بی حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جارہے ہیں۔
دنیا جانی ہے رسول کہاں جارہے ہیں۔ یہ عرب کا جھوم، یہ عجم کا ذیور، یہا من وسکون کا بیکر، یہ
اللہ کا پیغیر، یہ فاطمہ کے ابا، یہ کعبہ کا کعبہ کہاں جارہا ہے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ سارے
نبیوں کے امام آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جارہے ہیں۔
دروازے پردستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا آنا مُحَمَّمُ دُرُسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه
تعالیٰ عَلَیٰہِ وَسَلّم میں اللہ کارسول ہوں۔ میرے آتا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے
مجھے جمرت کی اجازت عطافر ما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
کے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمیں بھی ہمرائی کا شرف عطافر مائے۔ آپ نے ان کی
درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مہینے پہلے ہے دو
درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مہینے پہلے سے دو
درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مہینے پہلے سے دو

نواز کے امام ہیں، علی نظام الدین اولیاء کے امام ہیں، علی حضرت صابر کلیری علیہم الرحمة والرضوان کے امام ہیں۔

# على تمام وليول كے امام بيں

على امام المسنت اعلى حضرت كے امام بيں على بھيك مائك والوں كے امام بيس على جرس ینے والوں کے امام نہیں علی کسی کی بہن کو گندی نگاہوں سے دیکھنے والوں کے امام نہیں علی بے نمازیوں کے امام نہیں علی تو نماز پڑھنے والوں کے امام ہیں۔ہم کہتے ہیں آ وُعلی کے دروازے پرآ ؤ علی علی کرو۔ ہم حضرت علی کی عظمت کا نقصان نہیں جا ہے لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو ہانتے ہوتو ان کے دوستوں کو بھی مانو۔میرے نبی نے فر مایا علی مجھے بیاراہے۔ میرے آقانے اپنی زبان نبوت ہے فرمایاعلی کے والد ابوطالب نے میری پرورش کی تومیں نے حضرت على كرم الله وجهدكوا يني بيني فاطمة الزهراد ب كرحق اداكرديا كه حضرت على ابن ابي طالب كو ا پی فاطمۃ الز ہرادے دی۔حضرت عثان غنی نے اسلام کی خدمت کی تو ہم نے اپنی دوبیٹیاں جناب رقیہ اورام کلثوم کو نکاح میں دے دیا۔فاروق اعظم نے اسلام کوسہارا دیا تو ہم نے انہیں فاروق اعظم كا تاج ببنا ديا \_ كريدالو برب جس كاحق يا قرض مي ادانه كرسكا، جس كاحق يا قرض ادا کرے گا تو ساری کا نئات کا ما لک وخالتی ادا کرے گا۔ ہاں تو میں عرض کررہا تھا کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه اور حضور صلی الله علیه وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد جب غارِ تُورے باہرتشریف لائے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ كيا- جب قريب ينيخ وقتيله بنونجار كي حجوثي جيوثي بجيال كهدرى تقين:

طَـلَـعَ الْبَـدُرُ عَـلَيْنَسا مِـنْ ثَـنِيَّـاتِ الـوَدَاعِ وَجَبَـت شـنحُرُ عَلَيْنَا مَـسا دَعَـا لِـلْــهِ دَاعِ ''پہاڑکی گھاٹیوں سے چودھویں دات کا چاندنکل آیا۔ ہم پرشکر واجب ہے۔ جب میری معراج ہے آپ کے قدم مبارک تک ۔ الله اکبرا آج صدیق اکبر کس کواٹھا کے جارہے ہیں؟ کہہ دوقر آن والے کو،اب صدیق اکبرقر آن والے کواٹھائے لئے جارہے ہیں۔کس کی جرأت ب كدصديق س آ كے چلے علامة قارى عبدالغفور مجھ سے كہيں كدر بانى صاحب! برى مدت كے بعد ہارے شہر ميں آيا ہے۔ جي جا ہتا ہے كدان تمام دوستوں كو بھي ساتھ لے كر میرے مکان چل کے ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کر دے، برکت ہو جائے گی۔ میں آپ ہے یو چھتا ہوں کہ ایک بچیے کے ہاتھ میں قرآن کا ایک نسخہ دے دوں آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ بتائے بچے کے آگے چلیں گے یا چچھے؟ بچے کے چچھے عقل کرو بچے کے پیچھے ۔اگرایک بچ قر آن اٹھا کے جارہاہے، ربانی کے پیچھے اگرایک بچیقر آن اٹھائے تو پیر پیچھے، قطب ہیچھے، سیر عِتُووه بھی چیچے،ول بیچے،ابدال بیچے،علامہ پیچے،مفتی بیچے، ثیخ الحدیث بیچے،مفسر پیچے، مد بر پیچھے، منسر بیچھے، لیڈر بیچھے، مدر بیچھے، پریسٹرنٹ بیچھے، پردھان بیچھے، کھیا بیچھے، سکر میڑی يبجيه ، مُبر يجهيه، سب ،ى بيجهيد اورصديق اكبررضى الله تعالى عنه قرآن والے كواٹھا كر لے جا رہے تھے ،علی کی کیا طاقت تھی کہ صدیق اکبر کے آگے چلتے۔ساری تاری کی پڑھ کے دیکھے لیجئے۔ میرے پیارے ملی مرتضیٰ صدیق اکبر کے پیچھے چلے۔اُے ملی! تو تو اہل بیت کا چثم و چراغ ہے۔ فرمایاٹھیک کہتے ہومگر ہ در کیھوقر آن والے کواٹھا کرلے جارہا ہے۔ ہم حضرت علی کومولی علی کتے ہیں،ہم حضرت علی کوحیدر جانتے ہیں،صاحب اسرار مانتے ہیں۔ربائی دنیائے انسانیت کومتوجہ کرتا ہے کہ آؤعلی کے دربار میں آؤ۔جس کوعلی سے پیار نہیں ہمیں اس کی نمازوں پر اعتبار نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب علی کو مانے ہیں تو اس کو بھی مانو جس کے بیچھے علی نے ڈھائی سال نمازیں پڑھی ہیں۔میرے علی نے ڈھائی سال تک صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔کوئی تاریخ میں ایبا مقام نہیں ہے جہال صدیق اکبر ہول اور علی نہ ہول۔ جہال علی، و ہیں صدیق، جہاں صدیق و ہیں علی۔ آج غلط فہمیاں ہوگئ ہیں کہ حضرت علی کوئنہیں مانتے۔ ہم حضرت علی کے در کے گدا ہیں ،ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں لیکن ہم عقیدہ رکھتے ہیں کے علی امام امتقین ہیں علی متقیوں کے امام ہیں علی پر ہیز گاروں کے امام ہیں علی خواجہ غریب

المعربية الم

دعا ما تکنے والے خداہے دعا ماتکیں' ۔ آگیا چودھویں کا چاندآگیا ، آگیا آگیا چودھویں کا جاندآ گیا۔

الالله العلم العلم

مرکی کو پیة نبیس ان دونول میں رسول کون میں۔ابلز کیال پوچھ رہی میں نبی کون ے؟ سب نے اپنی اٹکلیاں صدیق اکبری طرف اٹھائیں۔ دوستان محترم! احقرر بانی دعوت فکر دیتا ہے کہ ذراغور کرو۔صدیق اکبرنے دیکھاسب کی نظریں میری طرف ہیں،سب کی نگاہیں میری طرف ہیں، ہمیں نی سمجھ رہے ہیں تو صدیق اکبرنے جلدی ہے اپنی قیص اتاری اور عکھے ك شكل ميں بوادي كے مطلب يہ كمين وغلام بول، آقاية رہے ہيں ميرے آقا نے فرمایا ابو بکریہ کیا ہورہا ہے؟ عرض کیا ساری دنیا میری طرف ہور بی تھی، میں نے آپ کی طرف متوجه کیا ہے۔ پیارے آتانے فرمایا جو تیری طرف متوجہ ہوگاوہ بھی گمراہ نہ ہوگا۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہرآ دمی کی یہی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر قیام فرماتے۔ بڑے بڑے سرداروں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر قیام فرماتے ۔ مگرمیرے بیارے آقانے ارشاد فرمایا: "میری اوٹنی کوچھوڑ دواور اوٹنی جس کے گھر پر بیٹھ جائے توسمجھو کہ میرا قیا م ای گھر میں ہوگا'' ۔حضور سرور کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی چھوڑ دی گئی۔اب اونٹنی چل رہی ہے۔سب کی نظریں گئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جس جگد آج معجد نبوی شریف ہے اس کے قریب ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ای جگہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوٹٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اجازت ہے آپ کا سامان اٹھا کراپے گھرلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے مکان پر قیام فرمایا۔

نورمجسم في

اس ونت مدينه ميس كوئي اليي جلّه جهال مسلمان بإجماعت نمازيز هيكيس نهيس تقي \_اسلّح مجد کی تعیر نہایت ضروری تھی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی ہنونجار کا

ایک باغ تھا۔ آپ نے مجد نبوی کی تعمیر کیلتے اس باغ کو قیمت دے کر خرید نا چاہا۔ ان لوگوں نے بد کہ کرکہ '' یارسول الله صلی الله عليه وسلم! خدائي سے اس كى قیت (اجروثواب) ليس مے''۔ مفت میں بیز مین مجد کی تغیر کیلئے پیش کردی لیکن بیز مین اصل میں دونتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں میٹیم بچوں کو بلا بھیجا۔ان میٹیم بچوں نے بھی زمین مجد کیلئے نذر کرنی جاہی گر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس کو پسندنہیں فر مایا اسلے حصرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا کردی۔

اس زیین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔آپ نے درختوں کوکا شنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر چھینک دینے کا حکم دیا۔ پھرز مین کو ہموار کر کے خو دایئے دست مبارک سے معجد نبوی کی بنیاو ڈالی۔ ربانی دنیائے انسانیت کومتوجہ کرتا ہے کہ خلافت کا مسکدای دن حل ہوگیا تھا جس دن مجد نبوی کی بنیا در کھی گئی تھی ۔ میرے نبی نے اینے دست مبارك سے پھر ركھااور پھر فر مايا"أينَ ابُو بَكْرِ" كہال بين ابوبكر؟ عرض كياحضور حاضر ہول \_ فرمایا'' جلدی کرو''احقر کہتا ہے خدا کی بارگاہ ہے ڈرو،جس منبر پر بیٹھے ہواس منبر والوں ہے حیا کرو۔رسول کا دندان مبارک شہید ہوا۔ کتنی طرف سے آوازیں آئیں۔میرے رسول کاجم مبارک طاکف میں خون سے لہولہان ہوگیا۔ مگر طاکف کے قلعے ہے آواز نہیں آئی۔ ہرآ دی کہتا ہے آواز نہیں آئی، احقر کہتا ہے غلط کہتے ہوآ واز نہیں آئی ہے، عرش کے فرشتوں کا سلام آیا

میرچاریارکب سے تھے؟ بدای دن سے تھے جب مجد نبوی کی بنیادر کھی گئی تھی۔میرے پیارے نی نے مجد نبوی کی بنیا در کھی،سب سے پہلا پھر میرے نبی نے رکھا پھر میرے نبی ۔ ز فرمایا:"ایس ابوبکو" کہال ہے ابو بکر؟ عرض کیا حاضر ہوں فرمایا جلدی کرو!اس کے برابر مين النائقرر كلو- بهرمير عنى فرمايا: "أيْسَ عُمَورُن النَّحَطَاب "كهال عِمرين خطاب؟ عرض کیا حضور حاضر ہوں۔فرمایا ''اس کے برابر میں اپنا پھر رکھو''۔ پھر میرے نبی ن فرمايا"أيْنَ عُشْمانُ ابْنُ عَفّان" كهال بعثمان ابن عفان؟ عرض كياحضور حاضر بول!

کھیل گئی کے حضور پردہ فرما گئے۔اب بتائے کہ حضرت علی کوصد مہ ہوا ہوگا یانہیں؟ کا کجوں میں

ر من والوا يو نيورسنيون من تعليم حاصل كرن والوااحقرر باني كبتا ب اپناطرز فكر بدلو،حضرت

على رضى الله تعالى عنه كوصدمه مواجب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے يرد و فر مايا - ميرے پيارے

على نے سینے پہ ہا تھ نہیں مارا،حضرت على مرتضى شهيد ہو گئے (رضى الله تعالى عنه )حضرت امام

حسین نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے زہر پلا دیا،

آنتیں کے کے باہرآنے لکیں امام حسین رضی الله تعالی عندنے سینے پر ہاتھ نہیں مارا۔ قاسم کی جوانی اے گئی،حضرت امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا عون ومحمد میدان کر بلامیں جام

شہادت نوش فرما م حصورت امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا،عباس بھائی کے بازوکث

چکے امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا، چھ ماہ کا بیٹاعلی اصغرطاق پر تیرکھا کے کوفیوں کے ظلم وستم كانثانه بن گياامام حسين نے سينے پر ہاتھ نہيں مارا،سيدہ زينب رضى الله تعالى عنبانے اسينے

بھائی کوخون میں نہایا ہوا دیکھاسیدہ زینب نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا،حضرت زین العابدین بمارضی الله تعالی عنه کی بیاری کی حالت نا قابل برداشت ہوگئ امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا، بچی سکیندگی آه وزاری و بے قراری نے عرش کولرزه دیا امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا۔

اورخود حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کاجسم اطهر بھی تیرول اور تکواروں ، نیز ول اور بھالول

ے زخمی ہوگیا پھر بھی امام حسین نے سینے پر ہاتھ نہیں مارا۔ احقر ربانی کہتا ہے جو کام اماموں نے کیاوہ کامتم بھی کرو۔حضرت امام حسین نے کلام پاک کی تلاوت کی بتم بھی تلاوت کرو، انہوں نے صروضط اور تحل سے کام لیاتم بھی صروضط اور تحل سے کام لو، حضرت امام حسین نے

سینه کو بنہیں کی تم بھی سینہ کو بی نہ کرو، حضرت صدیق ا کبررضی اللہ تعالی عنہ کومولی علی نے خسل دیا، گفن بھی حضرت علی نے دیااور جب جنازہ تیار ہواتو بائیں طرف کندھادیے والے حضرت

على رضى الله تعالى عنه تقے\_آج اخباروں كے اندرسرخى سے خبريں آتی ہيں،خوش نصيب انسان وہ ہے جس کے جنازہ کوملک کےصدرنے کندھا دیا فل پاوروالا انسان وہ تھا جس کے جنازہ کو کمشنرنے آ کر کندھادیا۔ زہے قسمت اس شخص کی جس کے جنازے میں پارلیمنٹ کے ایم

فرمایاس کے برابر میں اپنا پھر رکھو۔ پھرمیرے نبی نے ارشادفر مایا" أیسن عَسلتُ ابسن أبسي طَالِب" كہاں ہے على ابن الى طالب؟ عرض كياحضور! حاضر ہو فرماياس كے برابر ميل اين پھر رکھو۔اب دوستانِ محتر م! آپ بتا ہے ،کل کتنے پھر رکھے گئے؟ ایک پھر تو نبی صادق الا من صلى الله تعالى عليه وسلم في ركها دوسرا پھر حضرت ابو بكر في ركھا۔ تيسرا پھر حضرت عمر فاروق نے رکھا۔ چوتھا پھر حضرت عثان غنی نے رکھا۔ پانچواں پھر حضرت مول علی نے رکھا۔

آج دنیا کہتی ہے ہم پنجتن کے مانے والے ہیں، احقر ربانی کہتا ہے کہ مجد نبوی کی بنیادوں میں جن پختنوں نے پھرر کھےان پختنوں کوبھی مانو۔اصل پنجتن وہی ہیں جنہوں نے مجد نبوی کی بنیاد میں اپنے ہاتھوں سے پھر رکھے۔اہل بیت کے پنجتن بھی حق اور خلافت کے پنجتن بھی حق ۔ جب یانچ پھر بالتر تیب رکھے گئے اتنی دیرگذری کہ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھا تھاتے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیااللَّه مَّ مَسَالِكُ الْسَمَلَكِ الْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ بادشاہ! جس ترتیب ہے میں نے مجد نبوی کی بنیادر کھی ہے، قیامت تک تو اس ترتیب کو قائم ر کھ ۔ تو معلوم ہوا، پیۃ چلا خلافت کا مسله ای دن حل ہو گیا تھا جب مجد نبوی کی بنیاد ڈال گئ تھی ۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ہے کہ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجهدكوصدين اكبرس بيارتها- ديكهوالوك كتف مجهدار بينط بين -آب بنائي جسمولوى يا امام پراعتبار نہیں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں! حضرت مولی علی کو اعتبار تھا تو

پورے ڈھائی برس تک صدیق اکبرے پیھیے نمازیں پڑھیں۔ میرے ملت کے نوجوانو! جناب صدیق اکبر کا آخری وقت آیا تو آپ نے عبدالرحمٰن ہے فرمایا''جاؤ میرے علی ابن ابی طالب سے کہوتم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونسل دیا تھا۔ ہاراہمی دل چاہتا ہے کہ انہیں ہاتھوں سے مجھے خسل دیا جائے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے جسم مبارک کوشسل دیا تھا۔ دوستانِ محترم! جب پوری خبر

خلبات ربانی (اوّل) کی اسمال کا

رضی الله تعالی عنه پرطرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ میں اپنے نو جوانوں کو متوجہ کرنا عابها مول كه جاكنے كى بڑى ضرورت ہے۔ آج جوابلبيت كى آڑ ميں صحابہ كرام پراعتراض كرتے بيں، اہم ان سے الجھ انہيں چاہتے ہيں۔ ہم ملك ميں امن چاہتے ہيں، ہم ملك ميں اتحاد جاہتے ہیں، ملک کی فضاؤں کوخراب کرنانہیں جاہتے اور ہم یہ بات ڈیکے کی چوٹ پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آج یہاں کے مسلمان بعزت نہیں ہیں، گنزگارتو ضرور ہیں مگرغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے متوالے ہیں،خواجہ غریب نواز رضی الله تعالی عنه کے شیدائی ہیں، اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہما کے چاہنے والے ہیں۔کٹ تو جا کیں محے مگر صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی تو بین برداشت نبیس کریں گے۔

دوستانِ محترم! مدینه المنوره میں ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے۔ ایک دن میرے حضورنے فرمایا:اے ابو بکر قریب آؤ۔ ذرامدینه منوره کی سیر کریں۔ایک امتوں کا شفیق ہے دوسرا امتوں کا صدیق ہے۔اللہ اکبر! دونوں سرکیلئے جارہے ہیں،سرکرتے کرتے قبرستان جب عبور کر گئے تو میرے رسول صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صدیق کا کندھا پکڑ کر ہلایا اور فرمایا'' تو کتنی شان والا ہے!'' حضرت ابو بمرصدیق عرض کرتے ہیں، یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم امیرے ماں باپ آپ پر قربان میری کیا شان ہے؟ فرمایا ابو بکر تو قبرستان ے گذرر ہاتھا تو تیز ہوا چلی تھی۔اس ہوا سے تیری داڑھی کا ایک بال قبرستان میں گر گیا تو رب عز وجل نے حکم دیا فرشتو!اس قبرستان میں جتنے قبرستان والوں پرعذاب ہور ہاہے جلدی ختم کردو۔میرے نی کے یانے عارصدیق اکبری داڑھی کا ایک بال گر گیا تو عذاب ختم کردیا گیا اور ہم تو چاریاروں کے ماننے والے ہیں اور آپ اندازہ لگائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جومجد نبوى بنوائي تقى تو حضور نے فرمايا تھا ''اليي مبجد تيار كرنى چابيئے جويبوديوں كى عبادت گاہوں سے مثابہ نہ ہو، نہ عیسائیوں کے گرج سے مثابہت ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہید پیش کی کہ ہماری متجد کے چار مینار ہونا چاہئیے ، دواو پر ہونا چاہئیے اور دو درواز ہے پر ہونا چاہئے۔میرے پیارے نی نے فرمایا،میرے یار بھی چار ہیں تو میری مجدکے مینار بھی

یی نے کندھادیا، بوا آ دمی وہ ہے جس کے جنازہ میں ایم لی بھی آئے لوگو! اپنا طرز فکریدلو جس کے جنازہ میں ملک کےصدرنے آ کرکندھادیا تو کہتے ہووہ یاورفل جنگلمین تھا،جس کے جنازہ کو کمشنریا ڈی ایس پی آ کر کندھا دیتو وہ بڑی شان والا آ دمی تھا، جس کے جنازہ کو پارلیمنٹ کا ایم پی آ کرکندھا دی تو تم کہتے ہووہ بلندقسمت انسان تھا،جس کے جنازہ کومنسر آ کر کندهادے تو وہ خوش نصیب انسان تھا۔ احقر ربانی اس صدیق اکبر پر کیوں نیقربان جائے جس کے جنازہ کو کندھادیے والاشیر خداحیدر کرارتھا۔

میرے ملت کے جوانو! آج تک مدینے والے بیان کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کا جنازہ اٹھا تو چھوٹے چھوٹے نیچے رور ہے تھے ،عورتیں گھروں میں آہ و اِکا کر ر بی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی چلی گئی ، حضرت علی کی آنکھوں میں اتنے آنوآ گئے کدان کے بیٹے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آٹھوں سے دیکھا میرے والد محترم کی ریش مبارک آنسووں ہے ترتھی ۔لوگوں نے کہا جلدی کرو، جلدی کرو۔ حضرت ابو بمرصدیق کا جنازه گلی سے نکالو۔حضرت علی فرماتے ہیں' عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ہرگلی کو چے سے ذراجھوم کے نکلے'۔

حضرت علی کا ندھا دیئے ہوئے ہیں، آٹکھیں نم اور حضرت امام حسن کے چہرے پرالم، امام حسین کے دل میں غم کون جارہا ہے؟ جانشین رسول جارہا ہے، صاحب غارجارہا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے جنازہ روضة انور کے سامنے رکھااور کہایار سول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب يارآ كيااوردروازه بندتها، يكاكير دروازه كهلا-آوازآ كي "أذْ حلُوا الحبيْبَ إلى الْهَ عَبِيْبِ" الرَّغاروالا يمي ہے قومزاروالا بھي يمي ہے۔علاء عرب فرماتے ہيں كه لحد مبارك تیار کرنے والے بھی شیر خداتھے۔حفرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی لحد مبارک حفرت علی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے وست مبارک سے تیار کی تھی۔ دینے والاعلی اور لینے والا نبی حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کوان کی لحدییں اتارا تو حضرت علی نے فرمایا گواہ رہنا میرے ساتھیو! میں نے نبی سے بیٹی لی تھی اور ابو بکرنے دی تھی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق ہوں۔ اگلے دنوں میں لا ہور کے کالی کے پروفیسر نے کہامولا ناصاحب قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے۔ نی کو کہنا پڑا کئم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کالی کے نوجوانوں کے اذہان کو متوجہ کرتا ہوں کہ عربی مطالعہ میں وسعت پیدا کرو۔ حزن کا مطلب سے نہیں کہ آ دمی خود ڈرجائے۔

عربی میں دوالفاظ ہیں،ایک ہے''حزن''ایک ہے''خوف''۔خوفات کہتے ہیں جے اپنی جان کا ڈرلگا ہو۔حزن اس کیلیے استعال ہوتا ہے جس کودوسرے کاغم اورفکر ہو،قر آن کے اندرخوف کالفظ نہیں ہے۔

الله ف فرمایا یاد کروجب غاریس دو تھے۔ تو ابو بکر نے عرض کیا آتا دشمن آرہے ہیں۔
فرمایا''لا تحزن' میراغم مت کر، پریشان نہ ہو۔ دوستو! حضرت ابو بکر کواپی جان کاغم نہیں تھا بلکہ
انہیں حزن اس بات کا تھا کہ کہیں میرے آتا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے
ابو بکر! فکر کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ معنا بے شک الله بھارے ساتھ ہے، اللہ بی ہمارا ناصرو
عالی ہے۔ ہم صحابہ کے مانے والے ہیں۔ دوستانِ محترم! سب صحابہ برحق ہیں۔ گرصدیق
اکبرایے صحابی ہیں جن کی گواہی قرآن نے دی ہے۔

وما علينا اِلَّا الْبلاغ ثه نه ن الله المحمد المح

چار ہوں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا" یاعلی! آج سے تیرانام ہم نے حیدر کرار رکھا ہے . اسلئے کہ بہت سے لوگ نام تیرار کھیں گے تو چار کے قائل نہیں ہوں گے۔ ہم نے تیرا نام اسلئے حدرر کھا ہے کہ جب وہ حیدر کالفظ کہیں گے تو چار کالفظ تو ادامو ہی جائے گاح ، ی ، د،ر\_حیرر کے حرف بھی چاراسلئے کراس کے نبی کے یار ہیں چار کس نے کہا آپ کا کیا نام ہے، فرمایا زمین پرمیرانام محمصلی الله تعالی علیه وسلم ہے اور آسان پرمیرانام احمد ہے۔عرض کیا،مطلب فرمایا نبی نے ''م، ح،م، د، محد کے حرف بھی چار، ا، ح،م، د، احد کے حرف بھی چار، اسلئے کہ ميرے يار بھي ہيں جار'' كى نے يوچھا فاطمة الز ہرائے' آپ كاكيا نام؟ "فرمايا ميرا نام تو فاطمہ ہے۔ نبی نے محبت سے میرانام بتول رکھاہے۔کہا کیامطلب؟ تو فرمایا''ہ،ت،و،ل کے حرف بھی چاراسلئے کہ اس کے والدنبی کے جار ہیں یار کسی نے پوچھا اے کر بلا کے مسافر تیرانام کیا ہے؟ فرمایا میرانام حسین ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا'' دیکھور جس کی کن حسین كحرف بھى چاراسكے كدميرے نانا كے يار بيں چار"كى نے كہابية كتاب ہے آسانى الہامی، نازل کرنے والارب العلمين، لے كآنے والا جرئيل امين اورجن پر نازل ہوئى كہد دودہ ہے رحمة للطلمين اس كاكيانام ہے؟ فرمايا گيا قرآن \_كها كيامطلب؟ فرماياد كيھو! تق،ر، ۔ آ ، ن کے حروف چار۔اسلئے جن کے قلب سلیم پر نازل ہواان کے یار ہیں چار کسی نے پوچھا وہ تورب ہے،مومن مبیمن ہے،عزیز ہے، جبار ہے،اول ہے،آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، على كل شيء قدريب \_ مراس كاصلى نام كياب؟ كها كيا"الله" - كيامطلب؟ فرمآيا الله الله الله ہ،اللہ کے حروف بھی چار،اسلنے کہاس کے محبوب نبی کے یار ہیں چار۔میرے ملت کے جوانو! بھول چکے ہواحقر ربانی دعوت فکر دیتا ہے۔حیدر کے حرف بھی چار، محمد کے حرف بھی چار، قرآن کے حرف بھی چار،اللہ کے حرف بھی چار، نبی کے یار بھی چار، نبی کی بیٹیاں بھی چار۔ جنہوں نے مانا ان حیاروں کو آھیں کا بیڑا پار، یہ حیار یار! احقر ربانی نے سنی بنائے،خواجہ اجمیری نے سی بنائے ، غزالی نے سی بنائے ، امام اہل سنت نے سی بنائے۔

مي لوگوں كومتوجه كرتا مون "خصوصاً جوكالجول ميں پڑھتے ہيں، ميں ان كومتوجه كرنا جاہتا

حرام ہے، مدینہ میں جدائی حرام ہے، مکہ میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، کے میں عرفات ہے، مدینے میں رَحمت کی برسات ہے، کمے میں جلال خدا ہے اور سبل کر کہ دو مدینے میں جمال مصطفا ہے۔

## چ کرع بی کی برادا بے مثال ﷺ

میرے نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تلم مبحد نبوی میں جلوہ گر ہیں ۔صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ نے بوے بوے وعظ ہے ہوں گے!لیکن ربانی کہتا ہے کہ اس وعظ پیقربان جاؤں جس كا سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنه كالال تھا۔ آپ نے بڑے بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے خطباء کے اجماع دیکھے ہوں گے!لیکن ربانی کہتاہے کہ اس اجماع پرحوران جنت بھی رشک کرتی تھیں جس اجماع میں سننے والاعلی تھا اور سنانے والا نبی تھا۔میرے نبی تقریر فرماتے ہیں "اے میرے پیارہ، یارہ، وفادارہ، جال نثارہ! آسان رشدو ہدایت کے ستارہ! میں اللہ کا آخری نی بن کرآیا ہوں، دنیا کا آخری رہنماہوں،خدا کا یار ہوں،سب کا دلدار ہوں،امت کاعمخوار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں اور سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ اور ہماراعقیدہ ہے کہ جوبات نبی کہددےوہ حق ہے، جوفر مان نبی کی زبان اقدس سے نکلے وہ بالکل سج ہے۔ آج ہم پورے ملک میں اٹل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے دنیا والوں کو وہی دعوت حق وصداقت دے رہے ہیں جو جناب حسان بن ثابت نے دی تھی ، جو جناب بلال نے دی تھی ، جو ابودرداء نے دی تھی اور جس کی دعوت خودا بو بکر صدیق نے دی تھی کہ ہماری یہی دعوت ہے کہ ہمارے نبی قامت تك كيليخ ني بين، هار ب رسول قيامت تك كيليخ رسول بين بلكه روز حشر اور جنت تک کے رسول ہیں۔ اور ایسے رسول ہیں ایسے نبی ہیں کدان کامٹل کوئی نہیں ، ان کی ہرا دا ب مثال ہے۔ان کی ولا دت بے مثال ،ان کا بحیین بے مثال ،ان کی جوانی بے مثال ،ان کا شباب بِمثال،ان كاعلانِ نبوت بِمثال،ان كا كعبه بِمثال،ان كى كتاب "قرآن" بِمثال، ان کے یار صحابہ بے مثال ،ان کے اہلیت بے مثال ہاں ہار اعقیدہ ہے کہ جو کیڑانی





### خطبه

#### بسيم الله إلجه فرالقيم

فاعو ذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبْبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ فِى شَان حَبِيْهِ الكَرِيْمِ إِنَّ اللّهَ وَمَلْيَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً وَ سَلَامًا عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللّهِ.

نہایت، ی واجب الاحر ام علائے اہل سنت، نو جوانان ملت، بانیانِ جلسہ پاک میرے قابل قدر بزرگو، دوستواورنو جوان ساتھیو! اس مختفری تقریر میں محبت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے۔ ہما راعقیدہ ہے کہ مدیحی شان والا ہے اور مدینہ بھی شان والا ہے۔ مدیجی شان والا ہے۔ مدیجی شان والا ہے، مدیخہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی اسلام کے مدیخہ بھی ہوئے ہے۔ مدینہ بھی اللہ کا گھرہے، مدینہ میں رسول پاک ہے۔ مدینہ میں آب زمزم ہے، مدینہ میں آب کو رہے۔ مدینہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں گذر ہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں گذر ہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں گذر خضری ہے، مکے میں اللہ کا گھرہے، ملے میں اللہ کا گھرہے، ملے میں آب و مرح ہے، مدینہ میں گذر ہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں گذر ہے۔ مکہ میں حضرت فاطمہ ہیں۔ مکے میں غار حراہے، مدینہ میں گذر خضری ہے، ملے میں اللہ کا گھرے، میں عار حراہے، مدینہ میں گذر خضری ہے، ملے میں اللہ کا گھرے، ملے میں اللہ کا گھرے، ملے میں حضرت فاطمہ ہیں۔ ملے میں عار حراہے، مدینہ میں گذر ہے۔ مکہ میں گذر ہے۔ میں عار حراہے، مدینہ میں گذر ہے۔ ملے میں کا حراہے، مدینہ میں گذر ہے۔ میں عار حراہے، مدینہ میں گذر ہے۔ میں میں گور ہے۔ میں عار حراہے، مدینہ میں گور ہے۔ میں عار حراہے، مدینہ میں گور ہے۔ میں ہور ہے میں کا حراہ ہور ہور ہے۔

خلاب دربانی (اوّل) کی تعریبی کا کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی ایک کا ای

اور مانتا پڑے گاجو نبی ہوگادہ ہروت نبی ہوگا، ہرلحہ نبی ہوگا۔ کوئی وقت مقرر نبیس ے، آج لوگ کھتے ہیں کہ انہیں پیدائش سے لے کر جالیس سال کے عرصہ تک خبر ہی نہتی کہ میں نبی مول یانہیں۔ دوتو چالیس سال کے بعد نبی ہے تھے، چالیس سال کے بعدان کونبوت ملی تھی۔ ربانی کہتا ہے اے لوگو! اللہ کے مقدی قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن ذرا تو بتا کہ جواللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے یا جالیس سال بعد؟ کیا نو جوانو! جو بات قر آن کے وہ ح بنا! ذراز ورے كهدوى ب: الله كاقر آن كها بي الك الكِتابُ لارَيْبَ فيهِ" يه وہ کتاب ہے جس میں کی فتم کے شک کی ملجائش ہی نہیں۔ جب قرآن لاریب ہے تو ماننا یڑے گا جس پر قرآن نازل ہواوہ بھی بے عیب ہے۔ قرآن لاریب ہے، نبی بے عیب ہے، قرآن الله كى كتاب ہے، نبي الله كاليغير ہے، قرآن حق عالمگير ہے، نبي اس كي شمشير ہے،

ہاور نی اس مصور کی تصویر ہے۔ درود شریف... میری ملت کے نوجوانو! قرآن پڑھو،قرآن عظیم کی تلاوت کرو،قرآن میں تمیں سیاروں كود يكهو! سيبيارول ميس سورتول كود يكهو، سورتول ميس ركوع كو ديكهو، ركوع ميس آيات كو ديكهو، آيات ميں الفاظ كود مكيمو، الفاظ ميں معاني كود مكيمو، معاني ميں مطالب كود مكيمواور مطالب ميں عشق يغمبركود تكهوبه

قرآن ہدایت کیلئے عظیم رہنما ہے اور نبی جو ہے خود حبیب خدا ہے،قرآن اس مصنف کی تحریر



سورهٔ مریم پرهو۔رب کا ننات ارشاد فر ما تا ہے کہ جناب مریم جب اپنے لخت جگر حضرت عسى عليه السلام كو لے كرآ كيں تو اماليان محلّد نے كما كديد بي كمال سے لے كرآئى جب كما بھى تیری شادی بھی نہیں ہوئی۔ تونے بہت برا کیا۔اے ہارون کی بہن تیراباب برا آ دمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بیجے کی طرف مضرین کرام فرماتے ہیں ابھی وہ عاردن کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی وہ مہدمیں ہیں بھی تو سارے لوگ کہنے لگے، اپنے بھی کے جسم مبارک سے لگ جائے وہ بھی بے مثال:

تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے تہیں کل کے بودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو پھال ٹہیں

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها قيامت تك كيليح مومنوں كى مال فرماتي بيس كه ایک دن نی دوعالم نے مجھے جاور دی اور فرمایا، مدیمرا مزمل والالباس دهودو۔حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کا مزمل والالباس لیا اور مسل دیا۔گھر میں تنور چل ر ہاتھا۔ میں وہ حیا درآ گ کی حرارت میں لے کر کھڑی رہی۔ سیاعَتهٔ اَوْ سیاعَتینِ ایک گھنٹہ یا دو كھنے مگروہ خشك ہونے ميں نہيں آئى۔اتنے ميں نى دوعالم تشريف لائے اور فر مايا: اےعائش! میری چادر کوشسل دیا؟ عرض کی آقا چادر کوتو عسل دے دیالیکن دو گھنٹے ہے آگ کی حرارت میں لے کر کھڑی ہوں مگر ختک نہیں ہوتی ۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ! مجھے خرنہیں، جس کپڑے سے نبی کاجسم لگ جائے اس برآگ کی حرارت اثر نہیں کرتی۔

ہاراعقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی ہے ہاری زندگی دابستہ ہے۔اگر نبی نہ ہوتا تو کسی کا گذارہ نە ہوتا، اگر نبی نە ہوتا تو کسی كا چارە نە ہوتا، اگر ئبی نە ہوتا تو ہم غریبوں كا آسرانه ہوتا، اگر نبی نه ہوتا تو پیواؤں کا سہارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تیبموں کا والی نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تو پیہ بحرو برنہ ہوتے ،خٹک وتر نہ ہوتے ،تبجر وجمر نہ ہوتے ،برگ وثمر نہ ہوتے ، زمین وز ماں نہ ہوتے ، مکین و مکاں نہ ہوتے ،ارض وسانہ ہوتے ،عرش وفمرش نہ ہوتے ،حور وغلماں نہ ہوتے ، جنت ورضوال نہ ہوتے ، بلکہ پیر جہاں بھی نہ ہوتا۔ای لئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آ قائے نعمت ، دریائے رحت،مجد ددین وملت، قاطع کفروضلالت، ماحی بدعت،امام الم سنت، رقیع الدرجت، شیخ الاسلام والمسلمين حجة الله في الارضين سيرنا فينخ امام احمد رضا خال فاضل بريلوي رضي الله تعالى ا عندارشادفرماتے ہیں:

> وه جونه تقي تو چهندها، وه جونه بول تو چهند بو جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

کہ جارے نی کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ میں نے کہا یہی تو اہلسنت و جماعت دنیا والول کو بتارہے ہیں کہ میرے آقا کو چالیس سال کے بعد نبوت نہیں کی بلکہ چالیس سال کے بعدمیرے آقانے نبوت کا اعلان کیا۔ کہنے لگے ہم نے تو ادیوں کی زبانوں سے یمی سنا، مقرروں نے یکی کہا، مورخوں نے یمی کھا، پروفیسروں نے یمی کہا، علاءنے یمی کہا۔ میں نے کہاوہ اور علاء ہوں گے جواس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو جالیس سال کے بعد نبوت نہیں ملی بلکہ چالیس سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا۔سر کار مرينه في ارشا وفرمايا" كُنْتُ نَبيَّاوَ ادَمُ بَيْنَ الماآءِ وَالطِّيْنِ". مين اس وقت ني تهاجب كه حضرت آدم عليه السلام آب وگل كى منزليس طے كررے تھے۔ أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُور يُ سب ہے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ پھر بھی کہنے لگےربانی ، نبی کب بنے تھے جالیس سال کے بعد تو اعلان کیا؟ میں نے کہا تب بے تھے جب تمہارا'' کب'' بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے کس دن ہے؟ میں نے کہااس دن بنے جب'' دن'' بھی نہیں بنا تھا۔ کہنے لگے کس وفت بنے؟ میں نے کہا اس ونت بنے جب که 'ونت' ' بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کوئی دن تو ہوگا؟ کوئی ونت تو ہوگا؟ میں نے کہاوقت بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہالفظ ''کیا'' بھی نہیں تھا۔ نہ کب تھا، نہ تب تقا، نداب تقا، نه جب تقا، نه إدهرتقا، نه أدهرتقا، نه جدهرتقا، نه كدهرتقا، نه بحرتقا، نه برتقا، نه خنك تقا، نهتر تقا، نه جحرتقا، نه جر تقا، نه برگ تقا نه ثمر تقا، نه ثمن تقانه قبر تقا، نه بشر تقا، نه فرش تھا نەعرش تھا، نەمكىس تھا نەمكال تھا، نەز مىن كى نەآسان تھا، نەرات كى نەدن تھا، نەحورتكى نه غلمان تھا، نه جنت تھی نه رضوان تھا، نه بہاڑ تھا نه بہاڑی، نه بلندتھا نه بلندی، نه عروج تھا نه بىتى، نە جگ تھانىلىتى، نەآ بىلھانىة لىي، نە بادىھانە بادى، نەآگىتى نەآتشى، نەآ دم تھے نە متى \_بس بنانے والے خداكى متى تھى اور بننے والے مصطفے كى متى \_ درود شريف...

حالیں سال کے بعد نی نہیں ہے بلکہ جالیس سال کے تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان كيا-حضرت جرئيل امين آئ اور كهن كك "إقسوأيا مُحَمّد" احتم صلى الله تعالى عليه وسلم! پڑھے۔میرے نی نے ارشادفر مایا''مَاانا بِقَادِی'' میں پڑھتانہیں۔آج کچھلوگوں نے اس

كتے ہيں رائے بھى كتے ہيں، يكانے بھى كتے ہيں بكانے بھى كتے ہيں، سارے لوگ كنے لك "كيف نُكلِم بم كي باتي كري اس عو پالنے ميں بچدے؟ يه مارے ماتھ كلام كييكرك كا، بوك كاكيم مَن كَانَ فِي الْمَهد جوابهي مهديس ب،جس كى عمرابهي عاردن ک بھی نہیں ہے؟ رب فرما تا ہےان کو خبر نہ تھی۔ارے جواللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھا یا ہوتا ہے۔وہ لوگ ای کشکش میں تھے کہ ریہ ہمارے ساتھ کیسے بات چیت کرے گا، پیہ ہمارے سوال كاكيے جواب دے گا؟ الله كا قر آن كہتا ہے تمام كے تمام استطے ہو گئے اور كہنے لگے چلومريم كي مان لیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب گئے اور کہنے ملکے کہ اے بیٹا! تیری عمرتو ابھی چار دن بھی نہیں ہے، بیقو بتامیرے بیٹے! مریم تجھے اپنا بیٹا کہتی ہے لہٰذا تو ہی فیصلہ کردے کہ تو کہاں ے آیا ہے؟ اللہ کا قرآن انسان کے اذبان کومتوجہ کررہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بول اشْط: إنَّى عَبْدُ اللَّهِ اتَا نِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا اللَّهْ (مَا تَاسِمِ رَحِيْسُ علي الرام بول پڑے اود نیا والو! میں اللہ کا ہندہ ہوں۔اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نی بنا کر بھیجا۔ میں نی بن کرآیا۔ 'وَجَعَلَنیٰ 'مُتقبَّل کی بات نہیں ماضی کی بات ہے، آنے والے زمانہ کی بات ئہیں گذرے ہوئے زمانہ کی بات ہے۔"ؤ جَعَلَنِیْ" مجھے بنا کر بھیجا۔اب آپ ذراانصاف ے بتاؤا گرکوئی عیسائی آئے اورآپ ہے سوال کرے کداے مسلمانو! تمہارا قرآن پہ کہتا ہے كه جمار عيسلى عليه السلام پيدا جوتے ہى نبى تھے اور تمہار امولوى كہتا ہے كہ جس نبى كاكلمه بم پڑھتے ہیں وہ حالیس سال کے بعد نبی ہوئے تھے لہٰذااس نبی کی طرف آؤجو پیدا ہوتے ہی نبی تھے؟ تو آپ کے پاس اس موال کا کیا جواب ہوگا؟ تو سنوا لے لوگو! جولوگ کہتے ہیں ہمارے مدیے والے پنجبر جالیس سال کے بعد نبی ہے وہ عیسائیوں کو اعتراض کرنے کا موقعہ دیتے ہیں۔ربانی کہتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے توجس کے صدقے عیسیٰ عليه السلام كونبوت ملى وه عيسلى عليه السلام ہے بھى پہلے نبى ہيں \_ درو دشريف...

میں ایک جلسہ میں تقریر کرر ہاتھا۔مجمع ہے ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ ربانی صاحب! آپ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد آ قانے نبوت کا اعلان کیا۔ ہماراعقیدہ توبیہ ہے ميے ميں نازل ہواوہ مدنى بنا۔اس ملك ميں آئين قرآن ہونا جائے دستورقر آن ہونا جا بكے نظام قرآن ہونا چاہئے۔ ربانی کہتا ہے نظام قرآن تب چلے گا پہلے محمد کامقام چلے گا۔

1-11722

د کھنے حضرات! پیلا وُڈ الپیکر ہے نااوراس ہے آ واز دور دراز مقام تک پھیل رہی ہے نا! اگرآ واز دورتک نہ تھیلیو لوگ کہیں گے لاؤ ڈاسپیکر بے کار ہےاسلئے کہآ واز نہیں تھیل رہی ہے۔ اگر بلب میں روثنی مذہوتو لوگ کہتے ہیں کہ بلب فیوز ہو چکا ہے اسلئے کہ روثنی نہیں ہورہی ہے۔ کیامطلب؟ پیۃ چلا،معلوم ہوالا وُڈ اسپیکر آ واز کے بغیر نہیں، بلب روثنی کے بغیر نہیں، پکھا ہوا کے بغیر نہیں گلشن پھول کے بغیر نہیں ، پھول خوشبو کے بغیر نہیں ، خوشبوم ہک کے بغیر نہیں ، سورج دھوپ کے بغیر نہیں ، دھوپ شعاعوں کے بغیر نہیں ،شعاعیں تمازت کے بغیر نہیں ،آگ ترارت كے بغير نہيں ،ساقى جام كے بغير نہيں ،مجت محبوب كے بغير نہيں ،عاشق معثوق كے بغير نہيں ،حسين حسن كے بغير نہيں ،شہرت نام كے بغير نہيں ،شين كام كے بغير نہيں ،صدر صدارت كے بغير نہيں ، وزیر وزارت کے بغیر نہیں، خطیب خطابت کے بغیر نہیں، امام امامت کے بغیر نہیں، بادشاہ بادشاہت کے بغیر نہیں ،ای طرح قرآن مجید سیاروں کے بغیر نہیں ،سیارے سورتوں کے بغیر نہیں، سورتیں رکوع کے بغیرنہیں، رکوع آیات کے بغیرنہیں، آیات الفاظ کے بغیرنہیں، الفاظ حروف کے بغیر نہیں ، حروف زیروز بر کے بغیر نہیں ، زیروز برنقطوں کے بغیر نہیں ، نقطے شدو مد کے بغيزميس، شدومدآ واز كے بغيزمييں اورآ واز مير ہے محد عر بي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى زبانِ اقدس کے بغیر نہیں۔دروشریف...

ہم قرآن کواسلئے قرآن مانتے ہیں کہ میرے نی نے بتایا، آمنہ کے لال نے بتایا، محبوب ب مثل و بے مثال نے بتایا کہ بیاللہ کی کتاب ہے۔ آج کچھ لوگ ہم سے طعنہ کے طور پر کہتے ہیں کہتم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ خدا بنادیتے ہو۔ ہم اہلسنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے ان شکوک وشبهات والے اذبان کومتوجہ کرتے چھرتے ہیں کہ عقل سے کام لواور گوش و کامعنی ایوں کرتے ہیں کہ ' میں پڑھا ہوا ہی نہیں''۔ جبرئیل امین نے دوسری مرتبہ کہا پڑھئے۔ نی فرماتے ہیں میں تم سے پڑھنے والانہیں۔ جرکل امین نے تیسری مرتبہ کہا پڑھئے۔آپ نے فرمایا"مًا انسا بسقاری" کہرجودیانہیں پڑھتا۔ آخرسدرہ کے کمین نے کہا"اِقوا بِساسیم رَبُّكَ الَّذي خَلَقَ" برا مح اي رب كنام عص في تحم بيدافر مايا - كهاا جماه ورب اگر پڑھا تا ہے تو پھر پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کا نام آیا تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں،اب نبی رُکتے نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ میرے نبی نے جرئیل کے کہنے پر نہیں پڑھااس میں کونی ایسی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔اس میں کونسااییا راز تھا؟ تو میرے ا بمان نے للکار کر کہا کہ اے ربانی! اگر نبی جبرئیل کے کہنے پر پڑھ لیتے تو دنیا والے کہتے کہ جرئيل پڑھاتے ہيں، نبي پڑھتے ہيں۔ گويارسول جرئيل كے شاگرد ہوئ ! (معاذ الله تعالى ) میرے رسول نے جرئیل امین کے کہنے پرنہ پڑھ کر دنیا والوں کو بتا دیا، درس دیا، ایک مزاج دے دیا، کہ میر ااستاد جرئیل نہیں بلکہ رحمان ہے اور آ ؤجب میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک دن تفیر کے استاد سے پوچھا کہ حضور! ہم قرآن کی تفیر پڑھتے ہیں تو کس سورت میں لکھا ہوا ہے مدنیداور کی سورت میں لکھا ہوا ہے کہ مکید۔ میکی اور مدنی کا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔تو میرے استاد نے فرمایا کہ وہ پچھلے نبی تھے کہ جن ہے کہا گیا کہ نبیو! آؤ اور کتاب لے جاؤ۔مویٰ علیہ السلام کوہ طور پر آؤ اور توریت لے جاؤ۔اےعیسٰی علیہ السلام! مقام خاص پرآؤاورائيل لے جاؤ۔ جب باري آئي آمند كے لال كى ، جب باري آئي امام الانبیاء کی، جب باری آئی روحِ کا تئات کی اور جب باری آئی تمام نبیول کے سردار کی تو رب نے پنیس فر مایا کہا ہے محد! آؤاور کتاب لے جاؤنییں نہیں! بلکہ بیفر مایا کہاتے قرآن بید صرف نی نہیں بلک محبوب وحبیب بھی ہے۔ان کو بمیں بلا نانہیں ہے۔اگر سید مکے میں ہے قد کے میں چلا جااورا گرمدینے میں رہے قدینہ چلا جا۔ جب تک نبی محمیس رہے تو قرآن محمیس آتار ہا، جب نبی مدینے میں رہ قرآن مدینے میں آتار ہا۔ جب قرآن کے میں آیا کی بنااور جب ني جرت فرما كرمدينة شريف تشريف لائة قرآن بهي يحقيد يتهيد مدينه جلاآيا-جوقرآن

آپ تو نی کوخدا بنا دیتے ہو قتم خدا کی! ہم نبی کو بھی خدانہیں بناتے۔ آؤ ذرا قرآن ہے يوچيو-احقرآن! بتااللكون بي "ألْحَمدُ لِلله رَبِّ الْعلَمِين "فرمايار من برحم بـ پھر میں نے پوچھا، اوقر آن! ذرامی بھی توبتا کہ صرف اللہ بی رحیم ہے یا اللہ نے کسی کورجیم بنایا بھی ہے؟ قرآن كہتا ہے درارخ كرورين كى طرف!لَقَدْ جَآءَ كُم رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُم عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْق رَّحِيْمٌ. الله فرما تا بي من جمي رحیم اور میرانی بھی رحیم مگر میں رحیم بنانے والا وہ رحیم بننے والا ۔ توجہ جیا ہوں گا۔ ہم نبی کوخدا نہیں مانے ،ہم علی الاعلان کہتے ہیں نہ نبی خداہ اور نہاس سے جداہے۔اسکے تو شاعر اسلام جناب بیکل صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے:

میں مانتا ہوں، اے عقل والو! مرا محمہ خدا نہیں ہے گر دلول میں بینقش کر لو کہ وہ خدا سے جدانہیں ہے

ان كا زبان تووَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إلى اللهِ اللهِ عَن اللهِ ي اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن ان كى بلندى وَرَفَعنا لَكَ ذِكْرَكَ ب،ان كاسين ألَمْ نَشُوحُ لَكَ صَدْرَكُ ب،ان كاچره وَالضُّحَىٰ ٢- ان كَازَلْف وَاللَّيلِ إذا سَبحىٰ ٢٠١ن كَا ثُكَاهمَ اذا غَ الْبَصَرُ وَمَاطَعَىٰ ب،ان كامقد من الله على المؤمنين المؤمنين إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا بِ،ان كالمجرد قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهانً مِّنْ رَبِّكُم ب،ان كامقام وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحمةً لِلْعَلْمِيْنَ بِ،الكااكسار إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ب،الك حقِقت فَدْجَاءَ كُم مِنَ اللّهِ نُورٌ ب،ان كآسان الرّفكام ان وَالنَّجْم إِذَا هَوىٰ ٢٠١١ كَول كَل صَالَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ٢٠١١ كَا اطْلاق إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ اوران كى شان يارضاو لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَوْضى إ-

آج ہمارایقین اسلئے ختم ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں نے عظمت نبی کوتو لنا شروع کر دیا ہے، مقام نبوت کوتولنا شروع کردیا ہے که 'اتناتھا'' که 'جتناتھا'' که 'کتناتھا''۔ ربانی کہتا ہےا تنے، كتنے ، جتنے كے چكر ميں نہ پڑوصاف كہددودينے والا جانے اور لينے والا جانے \_

موش سے سنو! کہ ہماراعقیدہ ہے بی کوشان دینے والا اللہ! ختم نبوت کا تاج دینے والا اللہ! مزل کی جا در دینے والا اللہ! ربانی دنیائے انسانیت کومتوجہ کرتا پھرتا ہے کہ میرے نی کوتمام درجات، تمام مراتب اور تمام اولوالعزميت كا دين والاخود رب كعبه ، الله فرما تا ب "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" إِن فِي إِنهم فِي تَمْهار فِ ذَكْرُو بلند كرويا - كتنابلندكيا؟ كتنابلندكيا؟ كَتْنَابِلْنُدِكِيا؟ سنوابِلْنُدَكِرِنْ والاجائِ اوربلندمونْ والاجانْ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ال محبوب! ہم نے تہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب؟ سنو! مطلب بیہ کداے نی! ذکر كرنے والا ميں، جس كاذكركروں گاوہ شان تو دينے والا ميں، لينے والا تو، مزمل كى جا دردينے والامين، لينے والاتو، براق جيجے والامين نوري سواري پر سوار ہونے والاتو۔رب اكبرنے فرمايا اے پیارے! قرآن نازل کرنے والا میں،امت کو عملی نمونہ دینے والا تو۔اب پیارے تیری زبان پر یو لنے والا میں، آ گے تشریح کرنے والا تو۔اے پیارے! جنت میری، ما لک تو، کوژ میرا، ساقی تو، بات میری زبان تیری، کتاب میری ادا تیری، ربوبیت میری نبوت تیری، وحدانیت میری رسالت تیری،عبادت میری اورسب نبیوں کے آگے امامت تیری، تقدیر میری تدبير تيرى، ترزيق ميرى تقيم تيرى، قدرت ميرى رحمت تيرى، بخشش ميرى شفاعت تيرى، برکت میری حرکت تیری ، خلقت میری بیامت تیری \_ در و دشریف ...

اسلئے تو امام اہل سنت، قاطع کفر وضلالت، مجد دماً ة حاضره، مؤید ملت طاہرہ، سیدنا امام احدرضا خال فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنداس مقام برارشا دفرماتے ہیں: خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیار میں

پھر دوسرے مقام پرارشا دفر ماتے ہیں:

رب ہے معطی میر ہیں قاسم دیتاوہ ہے دلاتے میر ہیں رزق اس کاہے کھلاتے یہ ہیں

اگرشان والا دینے والے کو مانتے ہوتو لینے والے کو بھی تو ماننا پڑے گا۔ایے ہی کہنے لگے

طرف، اے بلال! اب کیا سوچ رہے ہو، میں نے تجھ کو کعیے کی چھت پر چڑھایا تو تم اینے نبی ک طرف رخ کر کے اذان دو۔مطلب یہ ہے کہ اگر کعبے کی بلندی پر پہونچ جاؤتو نبی ہے رخ نه پھيرواورآج بيكها جائے كه ني مارى طرح ب، ني كھاتا ہے، ہم بھى كھاتے ہيں، ني سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، نی جا گا ہے تو ہم بھی جاگتے ہیں، نی چلنا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، نی اٹھتا ہے تو ہم بھی اٹھتے ہیں، نی بیٹھتا ہے تو ہم بھی بیٹھتے ہیں، نی تجارت کرتا ہے تو ہم بھی تجارت کرتے ہیں، نی شادی کرتا ہے تو ہم بھی شادی کرتے ہیں،اگر نبی کا ایک سر ہے تو ہمارا بھی ایک سر،اگرنبی کی دوآ تکھیں تو ہماری بھی دوآ تکھیں،اگرنبی کے دوکان تو ہمارے بھی دو کان،اگرنی کے دوہاتھ تو ہمارے بھی دوہاتھ،اگرنبی کے دوپیر ہیں تو ہمارے بھی دوپیر ہیں، اگرنی کی انگلیاں ہیں قو جاری بھی انگلیاں ہیں۔ تو البذانی تو جاری طرح ہے۔ ربانی کہتاہے او نادانو!اگرنی کی انگلیوں کودیکھتے ہوتو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے بھی دیکھو،اگرنی کے ہاتھ دیکھتے ہوتو ہاتھ کے اشارے سے جاند کے دو کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھو، اگرنبی كا تنهول كود كيهة بوتوانِسي أرَىٰ مَالَاتُووْنَ كُوبِهِي توديكِهو، الرّنبي كِجم اطهركود كيهة بوتو جسم پاک سے نکلا ہوا پسینہ جومشک وعزر سے زیارہ خوشبودار ہے وہ بھی تو دیکھو، اگر نبی کو کسی رائے سے گذرتے ہوئے دیکھتے ہوتو نی کے قدم کی برکت سے اس رائے کومہکتے ہوئے بھی تو دیکھو، اگررسول کو مکے میں چلتے پھرتے دیکھتے ہوتو سدرہ کی بلندی پر جاتے ہوئے بھی تو ديكمو، الرانكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ كُورِ عَ مِوتُولَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤكَ بهى تويرُ هو، الرَّفُل إِنَّمَا أَنَا بِسُرَّ مِثْلُكُمُ كَارِثُ لِكَاتِ بِوتَوَقَدُ جِآء كُمْ مِنَ اللهِ نُور بهى يڑھليا كرو\_درود ثريف...

بات يہيں تك ختم نہيں، بلكه ديو بندى كہتے ہيں كه بيني بريلوي ميلا درسول كي خوشي مناتے ہیں اور ذکر مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے خوثی کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور میلا دختم ہونے پر سبھی صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں،تو کیا نبی ان کے صلوۃ وسلام کی آواز سنتے ہیں؟ سنو دوستو!الی چال چل کردیو بندی و ہانی سادہ او ح مسلمانوں کے دل سے عشق اور تعظیم رسول کا میرے دوستواور بزرگوسنو!الله فرما تا ہے''جو درج میں نے محمد عربی کو دیئے وہ کی کو دیے بی نہیں''۔ ہمارا نبی تو بے مثل و بے مثال ہے، ممس اضحیٰ ہے، بدرالدجی ہے، نورالہدیٰ ہے،میرے نبی کا فرمان ہردرد کی دواہے اور میرے نبی کا نام تو ہرمرض کی شفاہے۔

آیئے ایک بات اور سنئے! جب میں مدینه شریف میں پڑھتا تھا تو ایک عربی جوان نے كها، مولانا! آپ نے كعبہ شريف ويكھا ہے؟ ميں نے كہا ہاں! كعبہ شريف الله كا گر ہے، وہاں لوگ دور دراز سے جج کیلئے آتے ہیں۔تو انہوں نے کہا مولینا صاحب! جب نبی کریم نے مکہ فتح کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ بلال قریب آؤ! اور کعبے کی حبیت پر چڑھ کراذان کہو۔ آج ڈائجسٹ پڑھنے والے نوجوان کہتے ہیں کہ مولویو! تم جلے میں دموت فکر دیتے ہووہ دیکھوامریکہ والول نے اسکائی لیب فضامیں اڑا دیا، چین نے ایٹم بم بنایا، جایان نے کھلونا ہوا میں اڑا دیا۔ ہم کہتے ہیں ایسے کارنا ہے دکھانا کمال نہیں ہے بلکہ انسان کورب تک ملانا كمال ب- آؤم كتے ہوچين نے ايٹم بم بنايا، جاپان نے تھلونا ہوا ميں اڑايا \_ مرمير ب نی نے بلال کو کعبے کی حصت پر چڑھا کے رب سے ملایا۔مقام انسانیت کو بلند کر دیا۔ آؤبلال كعيكي جهت ير يره هاوادادان كهو- بلال كعيكي جهت يريره هاورمكرا يعرض كي آقا! بدر میں اذان دی تھی تو رخ کیاتھا کعبے کی طرف،سفر میں اذان دی تھی تو رخ کیاتھا کعبے کی طرف،حصر میں اذان دی تھی تورخ کیا تھا کھیے کی طرف،رائے میں بھی اذان دی تورخ کیا کعیے کی طرف۔اس وقت تو آپ نے کعبہ کی جھت پر چڑھا دیا، تو اب رخ کرهر کروں؟ میرے بیارے نبی مسکرائے۔فر مایا بلال! کیا کہتے ہو؟ عرض کی آتا جہاں بھی میں نے اذان دى تقى تورخ كياتها كعبه كى طرف اس ونت تو آپ نے كعبه كى حجت يه چر هاديا تواب رخ کرهر کروں؟ تو حضرات محترم! سنو! پیارے نبی کی پیاری بات میرے نبی فرماتے ہیں بلال! مُحيك كہتے ہو؟ جہال بھى تم نے اذان دى تھى تورخ كياتھا كعبه كى طرف، بدريس اذان دى تقى تورخ كياتها كعيه كي طرف، سفريس اذان دى تقى تورخ كياتها كعيه كي طرف، حضريس اذان دی تھی تورخ کیا تھا کعبے کی طرف،راتے میں اذا نیں دیتے آئے تورخ کیا تھا کعبے کی

تہمیں عقل ہوتی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ربانی کہتا ہے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام الله کی عطا کردہ قوت ہے تمیں میل کے فاصلے پر چیوٹی کی آواز من سکتے ہیں تو ہمارے مدینے والے پیغیمراللّدی دی ہوئی قوت سے اہالیان ملتان کے صلوٰ ۃ وسلام کون سکتے ہیں اسلئے كه سليمان عليه السلام كونبوت ملي تو حضرت محمر عربي الله تعالى عليه وسلم كےصدقے ميں، چونكم حديث قدى مين الله تعالى ارشاد فرماتا ب: لَو لَاكَ لَما خَلَفْتُ الْافلاكَ المحبوب! ا كر تحج بيدانه كرنا موتاتوين افلاك كوبيدانبين كرتال لمولاك لما أظْهَرْتُ الرَّبُولِيَّةَ ال محبوب! اگر تھے پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں فرماتا ، أبو لَاكَ أَمَا خَلَفْتُ الدُّنيااحِ مجوب الرِّحْقِ بِيداكرنامقمود نه بوتاتو مِن دنيا كوبهي بيدانبيل كرتااوربيه ظاهرى بات إوريه بات اظهر من الشمس بكه جب الله تعالى دنيا كوبيدانه فرماتا توحفرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے اور نہ انہیں نبوت کی دولت ملتی۔ تو پتہ چلامعلوم ہوا کہ میرے رسول کی میلا دمقصورتھی اسلئے آسان کا شامیاندلگا دیا،میرے رسول کی میلا دمقصورتھی اسلئے زمین کا فرش کچھا دیا، میرے رسول کی پیدائش مقصودتھی اسلئے چا ندسورج کے چراغ جلا دیے، میرے رسول کی میلا د مقصورتھی اسلئے سیاروں اورستاروں کے قیقے لگا دیے، میرے رسول کی میلا دمقصورتھی اسلئے آبشاروں کے نغیے جاری کردیئے، میرے رسول کی میلا دمقصورتھی اسلئے کا ئنات کواپی نعمتوں ہے آ راستہ و پیراستہ کر دیا،میرے رسول کی میلا دمقصود تھی اسلئے دریا كورواني،موجوں كوطغياني،سمندر كوسيلاني ملي، ميرے رسول كي ميلا دمقصود تھي اسلنے انبياء سابقین کونبوت ملی اور رسولول کورسالت ،میرے رسول کی میلا دمقصود تھی اسلیے غوث کوغوثیت ملى، قطب كوقطبيت ملى، ولى كوولايت ملى، كى كوانجيل ملى، كى كوز بورعطا ہوئى، كى كوتوريت ملى: ادر ہمیں میلا درسول کے صدیتے جان ملی ، اولا دملی ، نماز ملی ، مال ملا ، رمضان ملا ، قرآن ملا ، ا يمان ملاءع فان ملانهين نهيس!! بلكه رحمان بهي ملا اورساتهه ،ي ساتهه مصطفحة جانِ رحمت صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی بھی مل گئی۔ درود شریف...

تو پتہ چلا کہ بیز مین بھی میلا دوالی زمین ہے، بیآ سان بھی میلا دوالا آسان ہے، بیرچا ند

چراغ گل کردیتے ہیں۔ ربانی کہتا ہے جارے رسول کے اندراتنی خداکی دی ہوئی طاقت ہے كه جمار ب صلوة وسلام كويديخ مين ره كرجهي سنتة بين \_اعلى حضرت عظيم البركت آقانعمت دریائے رحمت مجدد دین وملت امام اہلسنت رفیع الدر جت قاطع کفروضلالت ماحی برعت سيدناامام احمد رضاخال فاصل بريلوي رضى الله تعالى عندارشا دفرمات بين:

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان كان لعل كرامت په لاكھوں سلام

و بانی کہتا ہے اے لوگو! یاد کرووہ واقعہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قر آن مجید میں فمر ما یا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام ایے لشکر کے ساتھ مات ظُرُوف النَّتْ نَمْلَةٌ الكِرِيونِي كَنِ كَلَي مَا يُهَا النَّـ مُـلُ الدُّخُلُوْ ا مَسَاكِنَكُمُ ال چیوٹیوں جلدی جلدی اینے گھروں میں تھس جاؤ، اینے اینے غاروں کے اندر چلی جاؤ لْأَيَهُ طِمَنَّكُمْ مُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُروْنَ كَهِينَ تَهْمِينَ لَيمان اوران كَ لشكر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔اللہ فرما تا ہے،حضرت سلیمان علیہ السلام چیونی کی بات من کرمسکرا پڑے فتبسَّمَ صاحکاً مِنْ قَولِهَاآپ نے چیوٹی کی آوازس کرتبم فرمایا۔ میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ آپ میں جوزیا دہ سننے والے ہوں جس کی ساعت بہت تیز ہووہ ایک چیوٹی کو پکڑ كركان كے پاس لے جائے اور مجھے بتائے كديہ چيونى كيا كهدرى ہے، ايك چيونى نبيں ايك لا کھ چیونٹیاں بکڑو، ایک کروڑ چیونٹیاں بکڑواور کان کے قریب لے جاؤاورسنویہ چیونٹیاں کیا کہدرہی ہیں۔ مجھےمعلوم ہے کہتم سنہیں سکتے۔ارے اتنے بڑے بڑے سائنس کے آلات ا یجاد ہوئے مگر سائنس دان کو یہ کہنا پڑا کہ ابھی تک ہمیں خبرنہیں لگی کہ یہ چیوٹی گھٹ کر چلتی ہے یا قدم اٹھاکے چلتی ہے۔

لكن الله تعالى كامقدس قرآن فرماتا ب: فَعَبسَّم ضَاحِكاً مِّنْ قَولِهَا حضرت سليمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز ہے مسکرا پڑے۔اے دنیا والو! جس چیونٹی کی آ وازتم سنہیں سکتے مگرا حضرت سلیمان علیہ السلام تعیں میل کی دوری سے ساعت فر مارہے ہیں۔ ربانی کہتا ہے اگر

ہوں گے،اگر ملک میں نہیں تھا تو مدینہ شریف پڑھ رہا تھا،اگر مدینے میں نہیں تو سکے میں ہوں، او بھائيو! اگرو بال نہيں تو يبال سي ، يهال نہيں تو و بال سي ، تم كيتے ہو نبي عائب بے پر بھي تو مانناير ع كاكهين توب، او بهائي!

اگرنی غائب ہے تواللہ کی رحمت کے خزیے میں ہے، اگر حاضرو ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے۔اگرسیدالبشر ہے قدمینے میں ہاوراگرنور ہے قو ہرمومن کے سینے میں ہے۔ بال توميل نے آيت كريمه كى تلاوت كى الله تعالى ارشاد فرما تا ہے فَلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ المرير عِجوب إفرمادوكما علوكوا الرَّم الله كوراضي كرنا چاہتے ہوتو پھراورکوئی راستہبیں ہے ف اتبعُونی میری اتباع کرو،میری تابعداری کرو،میرے دروازے بيآ ؤ ـ يارسول الله! آپ كى اتباع كريں تو كيا ہوگا! فرمايا بہت انعام ملے گا،جس كى تشريح خودرب العلمين فرماتا بي يُحبيب كم الله الله ترتم براضي موجائ كا، وَيَغْفر لَكُم ذُنُو بَكُمْ اورالله تعالى تمهارك كنامول كوبهي بخش دےگا۔ ميس سوچنے لگا الله تو قهار ہے، جبار ہے تو میرے ایمان نے مجھے لکار کر کہااے ربانی اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، کین جبتم مدینے والے نبی کی اتباع کرو گے تو اس وقت جبار وقبها رئیس رہتاو الملّه غفور رحیم پھراللہ مهربان ہوجا تا ہے۔

حضرات محترم! مدینے والے نبی کے نقش قدم پر جو بھی چلا اس کے در جات بلند ہو گئے، میرے رسول کے دروازے پر جو بھی آیا اس کے مراتب بلند ہو گئے، اور کیوں نہ ہو چونکہ میرے رسول کا دربار وہ دربار ہے، میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، میرے رسول کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ ہے، میرے رسول کا درباریبی وہ در بار عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے اور ہر مائکنے والے کو مائکنے سے سواماتا ہے، یہی وہ شہنشاہی بارگاہ ہے کہ جو بھی بھکاری بن کرآیاوہ دین ودنیا کا تا جدار بن گیا، ذرہ تھا تو آ فآب بن گیا، ادنی تھا تو اعلیٰ بن گیا، پھرتھا تولعل بن گیا، کا خاتھا تو پھول بن گیا، براتھا تو اچھابن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، نایاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا،جہنمی تھا تو سورج بھی میلا دوالے جا ندسورج ہیں، تو اگر کسی کومیرے رسول کی میلا دے اختلاف ہو، صلوٰۃ وسلام سے چڑھ ہوتو ان ہے میری گذارش ہے کہ اس میلا دوالی زمین کوچھوڑ دو، اس ميلا دوالي آسان سے كہيں اور نكل جاؤاوركوئى دوسراسورج چا ندوآسان تلاش كروجورسول كى میلا دوالے نہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہتم کہیں اور جانہیں سکتے ،توسمجھ لو کہتم ہمیشہ جلتے رہو گے اور پڑھتے رہو گے مگرمیلا درسول کومٹانہیں سکتے، اگرمٹانے کی کوشش کرو گے تو خودہی مٹ جاؤ گے، مگررسول کا ذکرنہ بھی مٹاہاور نہ مٹے گا بلکہ مٹانے والے خودمٹ گئے ، اسلئے تو شيخ الاسلام والمسلمين حجة الله في الارضين سيدنا شيخ امام احدر ضاارشا دفر مات بين:

> مٹ گئے، مٹتے ہیں،مٹ جائیں گے اعدا تیرے نہ منا ہے نہ مٹے گا بھی چرچا تیرا

چڑھنے والے چڑھتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، گراعلیٰ حفزت آ قائے نعمت دریائے رحمت سیدناامام احمد رضاار شادفر ماتے ہیں:

> رہے گا یونمی ان کا چرجا رہے گا ریے خاک ہو جائیں جل جانے والے

ربانی کہتا ہے جب تک اہلسنت و جماعت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تو یہ دنیا میلا درسول اوروالہانہ صلوٰ ہ وسلام اور یارسول الله کی صدائے گونجی رہے گی اور بعض لوگوں نے یہال تک کہنا شروع کر دیا ہے کہتم لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، نبی تو عائب ہے۔ میں کہتا موں چلو بھائی آپ کی ہی بات مان لیتا ہوں، گریو قبتاؤ کہا گرنبی غائب ہے پھر بھی تو کہیں ہے۔حضرات محترم! کوئی اگر میرے گھر چلا آئے اور میرے گھر والوں سے دریافت کرے کہ ر بانی صاحب گھر میں ہیں؟ ہمیں ان سے ملنا ہے تو میرے گھر والے کہیں گے کہ ربانی تو گھر ے غائب ہے۔حضرات سنو! اگر غائب ہے تو مجد میں ہوں گے، اگر مجد میں نہیں ہول تو ملتان کے کسی حصہ میں ہوں گے، اگر ملتان میں نہیں ہوں تو لا ہور میں ہوں گے، اگر لا ہور میں نہیں ہوں تو کشمیر کے کی علاقے میں ہول گے، اگر کشمیر میں نہیں ہوں تو ملک کے اندر ہی ہر جھے میر یا لیک وقت میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، کیکن مدینہ منورہ کی مبحد میں ایک وقت میں پائج اذانیں ہوتی ہیں، فلسفہ بھھ میں نہیں آتا ہے۔ تو کہنے گئے ربانی اِتمہیں خبر نہیں ، نبی دو عالم کی خدم مت افدس میں لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت بلال کی آواز بلندنہیں ہے۔ ہمارے گھروا یا تک ان کی آ وازنہیں پہنچتی ہے۔ تو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم بلاال كيليح قانون توڑ ديتے ہيں كەمكە كى ہرمجد ميں ايك وقت ميں ايك ہى اذان، كين جب بلال اذان کہاتو تم چارآ دی مجد کے چاروں کونے میں کھڑے ہوجایا کرواور بلال کی نَقُلَ ) کرتے ہوئے ان کی آواز کو بلند کیا کرو۔ بلال کو ہٹا نا ناممکن ہے۔ایک بار ہٹا کے دیکھ لیا۔ حصرت فاروق اعظم رضى الله عند في كايت كى كه حضور البلال كى زبان ميں لكنت ب تلفظ كى ادا . كى نيس موياتى ب-وهاذان كتح وقت بجائاتهد ان محمد رسول الله ك ادسهدان محمد وسول الله اواكرتاب،اسك كافرلوگس كرست بين اوركيت بين كه ﴿ يَكُو حُمْهِ (صلى الله عليه وسلم) كواذ ان دين والأبهى الياملائ جيسين اورشين كي تميزنبيل للبذا بہتریبی ہے کہ حفزت بلال کواذان دینے ہے روک دیا جائے اوران کی جگہ عبداللہ این مکتوم کو مقرر کیا جائے کیوں کہ وہ عربی النسل بھی ہیں،خوش الحان بھی ہیں،لب واجبہ بھی درست ہے اورآ واز بھی او نچی ہے۔میرے نی نے فرمایا چلوعمرآج آپ کی مان ہی لیتے ہیں۔حضور نے بلال کو بلایا اور فر مایا اب عشاء ہو چکی ، آنے والی صبح کواذ ان تم نہ کہنا کیوں کہ تمہاری جگہ عبداللہ ابن مکتوم مقرر ہوگئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئکھیں نم اور چہرے پرالم، دل میں غم کے آٹار ظاہر ہوئے اور اَلاً مُسو فَوقَ الْاَدَبْ کے تحت حضرت بلال نے سر تشليم ثم كرليا يمر دات بعر نينونبين آئى \_حضرت بلال رضى الله عنه جب بقر ار بو گئے تو رحمت خداوندی کو جوش آیا که رات کمبی ہوگئی سورج ذکلیانہیں ، رات ڈھلتی نہیں۔ پھر وہی حضرتِ عمر آئ، دروازے میں دستک دی۔ اندرے آواز آئی من دُق الْبَاب؟ کہا عُموُبن الْخطَّاب! میرے نبی نے فرمایا کیے آئے ہو؟ عرض کیا آقا!رات لمبی ہوگئی،سورج نظانہیں،رات ڈھلتی نہیں،لوگ اپنے بسروں میں پڑے پڑے تھک گئے، پسلیاں دکھنے لگیں،ایک نیند کرلی،

جنتي بن گيا، قطره تعاتو دريا بن گيا، صدف تعاتو گو هر بن گيا، كالا تعاتو رشك قمر بن گيا، غلام تعا تو آقابن گيا،مقتذى تقاتوامام بن گيا،فقيرتقاتوغنى بن گيا،اعرالي تقاتو صحالي بن گيا، مال مال یمی وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبرین گیا،عمرآیا تو فاروق اعظم بن گیا،عثان آیا تو ذ والنورین اور جامع القرآن بن گیا علی آیا تو شیر خدا حیدر کرار بن گیا اور بلال حبثی غلام آيا تو دنيا كاامام بن گيا \_اسلئے سركاراعلى حضرت عظيم البركت سيدنا امام احدرضا فاضل بريلوي رحمتهالله عليهارشادفر مات بين:

> میرے کریم ہے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیتے ہیں، دُربے بہا دیتے ہیں

> > چردوسرےمقام میں ارشادفر ماتے ہیں:

بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جووہاں سے ہو يہيں آ كے ہو، جو يہال جيس تو وہال جيس

ہاں تو میں عرض کررہا تھا کہ بلال حبثی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا اور پھریہ شان ملی کہ اے بلال! سب سے پہلے جنت میں تم ہی جاؤ گے۔اس وقت تک میح نہیں ہوتی تھی جب تک حضرت بلال اذان ند کہتے تھے۔ میں تین سال تک مدینہ شریف میں زیر تعلیم رہااور میں نے مدينه شريف مين ديکها كه مجدمين ايك وقت مين پانچ اذانين هوتي بين- پهلے ايك موذن اذان كہتا ہے اور جارآ دى اس كى قبل اتارتے ہيں ،اس كے قتش قدم پر چلتے ہوئے آواز كوبلند كرتے ہيں ۔ تو ميں نے يو چھا كداو مدينے والو! كمة شريف ميں ايك وقت ميں ايك ہى اذان، ہارے پاکتان میں ایک وقت میں ایک ہی اذان، ہندوستان میں ایک وقت میں ایک ہی اذان، ایران وعراق میں ایک وقت میں ایک ہی اذان، افریقه میں ایک وقت میں ایک ہی اذان، امریکه میں ایک وقت میں ایک بی اذان، لندن میں ایک وقت میں ایک بی اذان، جرمن میں ایک وقت میں ایک ہی اذان، جاپان میں ایک وفت میں ایک ہی اذان، افغانستان میں ایک وفت میں ایک ہی اذان ، ترکتان میں ایک وفت میں ایک ہی اذان ، غرضیکہ وٹیا کے لا کھ چومیں ہزار کم ویش انبیاء کرام ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں ایک لا کھ چومیں ہزار انبیاء و مرسلین سے بھی پہلے۔ بلال کاعشق اٹھاادر عرض کیااے اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے؟ میرے نی نے فرمایا ہاں ہاں مجھ تھ عربی (صلی الله علیه وسلم) ہے بھی پہلے اور جب میرے نبی نے فرمایا مجھے ہے بھی پہلے تو بلال روتے ہوئے قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا آقا! امتی آ گے نبی يتجهي؟ ميرے آتا! محبت ميں بات ہوگئ ،الفت ميں بات ہوگئ ،انسيت ميں بات ہوگئ ،عقيدت میں بات ہوگئی، اب آپ اپنے ارشاد کو تبدیل کرد بجے ۔میرے نی کا چیرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ فرمایا بلال! کیسی بات کرتے ہو! سنو! کا نئات بدل <del>عم</del>ی ہے، زمین بھٹ <del>عمی ہے، س</del>تار*ہے گر* سكتة بين، فضائين النارخ بدل سكتى بين، بهار الي مقام سے بل سكتا ب، آسان تابى كىلي جررے کھول سکتا ہے، سمندروں کا یانی خٹک ہوسکتا ہے، دریاؤں کی روانی رُک سکتی ہے، موجوں كى طغيانى ختم ہوسكتى ہے اور كائنات كانظام ورہم برہم ہوسكتا ہے ليكن رسالت كى زبان سے نكلى ہوئی بات تبدیل نہیں ہو کتی ہے۔ پھر حضرت بلال نے عرض کیا آقا! تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے،امتی آگے نبی پیچے؟ میرے نبی نے فرمایا اے بلال! قیامت کے دن جس سواری پہیں سوار ہوں گا تو اس سواری کی لگام تھے بلال کے ہاتھ میں ہوگی ۔ تو آگے گے غلام بن کے جائے گااور میں پیچیے بیچیے آقابن کے جاؤں گا۔درود شریف...

میری ملت کے نوجوانو!عشق ومحبت کی گہرائیاں کچھاور ہیں،اگرتم عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اقبال چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، اینے ملک کی معیشت کو درست كرنا چاہتے بوتو اوركوكى راستى بيس بو لَو اَنَّهُ مْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ ك علاوہ کوئی اور درواز ہنیں ہے۔بس ایک ہی درواز ہ ہے کہ جمیں مجموعر بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا،ان کی تابعداری کرنا پڑے گى وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُو الله كارس كومضوطى ع پاروتفرقدمت والو، فرقے فرقے مت بناؤ۔وہ اللہ کی ری کیا ہے؟ بیمیرے نبی کا آستانہ ہے، بیمیرے نبی کی شریعت ہے۔ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام قر آن ہو،قر آن کی شاہی ہو مگر قر آن کہتا

دوسری تیسری نیند کرلی، ان نیندول په نیند کرلی، هاری نیندین ختم مو کئیں مگررات ختم مونے مین نبیس آتی صبح کاذب جاتی نبیس اور منج صادق آتی نبیس میرے نبی نے فرمایا: اصب با عهدانا اصلى ركعتين صركروعم! دوركعت فل يرهاول ميرب ني فحتم نبوت والاسر تجدے میں رکھا۔اور جب نمازے میرے نبی نے سلام پھیرا فوراً جرئیل پرواز کرتے ہوئے حاضر ہوئے تو میرے رسول نے پوچھا، جرئیل! کیابات ہے؟ ابھی تک صبح کی نماز کا وقت نہیں موا؟ توجريّل المين في عرض كيا: يَا رَسُولَ الله سِيْنُ بِلالٍ عِندَ اللهِ شِينٌ بال كاسين الله كن د يكشين ع، جب تك بلال لكنت والى زبان سے ادان كم كانبين صبح كى يو يصط گنہیں ۔میرے نبی نے فرمایا جاؤ بلال کو تلاش کرو! حضرت بلال کو تلاش کیا گیا تو بلال مبجد کے کونے میں بیٹھ کرآہ و بکا کررہے تھے۔ بلال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال!اذ ان کہو، ہلال روتے ہوئے عرض کرنے لگے،اے اللہ کے رسول! کہیں میں جہنی تو نہیں ہو گیا؟ میرے نبی نے بلال کوسینے سے لگالیا اور فرمایا بلال! میرے ہوتے موئة دوزخ مين نبيل جاسكة ، جنت ميل جاؤك عرض كي آقا مين جنتي مون؟ فرمايا بال تم جنتی ہو۔بلال اب محبت کے انداز میں اور یو چھتے ہیں آقامیں سب سے پہلے جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں تم جنت میں پہلے جاؤ گے۔بلال بڑے ادب سے پوچھنے لگے کہ نمازیوں سے يہلے؟ فرمايا ہاں! نمازيوں سے پہلے۔ عابدوں سے پہلے؟ فرمايا ہاں عابدوں سے پہلے۔ اچھا شہیدوں سے پہلے؟ فرمایا ہاں! شہیدوں سے بھی پہلے۔ اچھا غازیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں!غازیوں ہے بھی پہلے۔اچھاصحابیوں ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں!صحابیوں ہے بھی پہلے۔ اچھا آپ کے صدیق اکبرے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں! صدیق اکبرے بھی پہلے۔ اچھا آپ کے مائكَ ہوئے عمرفاروق ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں! میرے مائكَے ہوئے عمرفاروق سے بھی پہلے۔ اچھاعثان غن ہے بھی پہلے؟ فرمایاہاں!عثان غن ہے بھی پہلے۔اچھا آپ کےمولی علی ہے بھی بہلے؟ فرمایا ہاں! میرے على مرتضى ہے بھى پہلے دحضرت بلال عشق ومجت كى لهريس آئے اور بوچھا آپ کے اہلیت ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں ہاں میرے اہلیت ہے بھی پہلے۔ اچھا ایک

وبے مثال میربھی بے مثل و بے مثال ، اگر ہم میر کہددیں کداے دنیا والو! نعوذ باللہ نبی کے اندر عيب إلى المرابع المراب ہوگا۔ ہماراعقیدہ صاف ہے۔ ربانی علی الاعلان کہتا ہے کہ ہمارا نبی یاک ہے، ان کی ادایاک ب،ان كاكردار بھى ياك ب،ان كے صحاب بھى ياك بير،ان كے المبيت بھى ياك بير،ان ک زبان بھی یاک ہاسلے کرزبان ان کی نیس ہے بلکہ نی کی زبان اسان اللہ ہ، بی کا ہاتھ یداللہ ہے، نی کا چرہ وجبہ اللہ ہے: نبی کا حکم امراللہ ہے، نبی کی شفقت رحمتہ اللہ ہے، نبی کا دستورآ ئين الله ہے، نبي کي نورانيت نورالله ہے، نبي کاسبق لا إلله الالله ہےاور نبي کا وجود محمه ر سول اللہ ہے۔ یہی وہ میری گذارش تھی جس کی طرف میں نے آپ کی تو جدمبذول کرائی۔ آج اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے انجررہے ہیں۔کوئی رسول کو پیٹے بیجیے کی خبرے بےخبر كېتا ہے،كوئى رسول كواپنا جىيابشر كېتا ہے اوركوئى صحابہ كرام كو برا بھلا كېتا ہے، تو كوئى اہلىيت كى طبارت يرنقص تلاش كرتا بي توكوئى بزرگان دين پر كيجر اچياليا سي توكوئى ميلاورسول كو بدعت کہتا ہے،تو کوئی اذانِ قبر پراعتراض کرتا ہے،تو کوئی اولیاء کرام کے حرارات کی زیارت کوشرک بتار ہاہے۔کیکن ای آسان کے نیجےاس زمین کے اور اہلسنت و جماعت ایک ایک جماعت ہے جوتمام کو مانتی ہے، رب کی ربوبیت کو مانتی ہے، نبی کے ختم نبوت کو مانتی ہے، صدیق اکبری صدافت کو مانتی ہے، عمر فاروق کی عدالت کو مانتی ہے، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتی ہ، مولی علی کی شجاعت کو مانتی ہے، امام اعظم کی امامت کو مانتی ہے، غوث اعظم کی کرامت کو مانتى ہاورخواجد كى ولايت كو مانتى ہے، ہم كى سے الجھنائيس جا ہتے، ہم صاف اورعلى الاعلان کہتے ہیں جومدینے والے نبی کے در کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہمارے نز دیک معیار ایک بی ہے اور وہ محمد عربی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ چاہے وہ جتنا بزام تقی ہو، چاہے وہ جتنا بزاريه بيز گار مو، چاہوه جتنا بزاعلامه وفهامه مو، چاہوه جتنا بزامقرر مو، چاہوه جتنا بزا مدرس ہو، چاہےوہ جتنا بڑامد بر ہو، چاہےوہ جتنا بڑامولوی ہو۔اگروہ نبی کے دروازے ہے دور ہے تو وہ مسلک حقہ سے دور ہے، وہ اسلام سے دور ہے، وہ دین متین سے دور ہے، وہ

ہاں وقت تک میری شاہی نہیں ہوگی جب تک مدینے والے کے در کی گدائی نہیں ہوگئی۔ حضرت محترم! میں نے جوآیت کریمة تلاوت کی ہے میں نے اس پر مختصری روشنی والی ب كدرب اكرار شاوفرما تا ب قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَارِ محبوب فرمادوا كرييلوگ الله كوراضى كرنا جاستة بين توالله اليدراضى نبين بهوگاف اتبعُوني ميري اتباع كرو، مير في تش قدم يرچلوتو الله تم عدائى موجائ كايغ في ولَكُمْ ذُنُو بَكُمْ اورالله تعالى تهارك لنامول كويمى بخش دے كاوَ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيْم اوراللهُ تم يرمهربان بهي موجائ گا۔ یکی وہ پکار ہے، یکی وہ آواز ہے جوہم اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم ہے دے رہے ہیں۔اےلوگو! ہمارے ملک میں تب امن ہوگا، تب اتحاد ہوگا، ہم مسلمانوں میں تب بھائی حارگی ہوگی جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کران کی عظمت کے ترانے گائیں گےاور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ جارے نبی بے خشل و بے مثال ہیں۔ ہارے نی کے اندرکوئی عیب نہیں ہے، ہمارے نی کے اندرکوئی تقص نہیں ہے۔ ہمارے نی کے اندر کوئی کم نہیں ہے، ہمارے نبی تمام عیوب ہے پاک ہیں۔اسلئے کدان کوختم نبوت کا تاج دیے والاتمام عيوب سے ياك ہے، وہ رب الخلمين ہے بدر حت للخلمين ہيں۔ اُس جيسا كوئي معبود نہیں، اِس جیسا کوئی عابدنہیں، اُس جیسا کوئی مبحود نہیں، اِس جیسا کوئی ساجذ نہیں، اُس جیسا كوئى محت نبين، إس جيما كوئى محوب نبين، أس جيما كوئى جائة والانبين، إس جيما كوئى جاما ہوانہیں، اُس جیسا کوئی معطی نہیں، اِس جیسا کوئی قاسم نہیں۔ وہ بھی بےمثل و بےمثال یہ بھی بِمثل وبِمثال، جہاں تک اس کی خدائی وہاں تک اس کی شہنشاہی ہے، وہ مشرق والوں کا بيرب بيمشرق والول كانبي، وهمغرب والول كارب بيمغرب والول كانبي، وه ثال والول كا رب پیشال دالوں کا نبی، ده جنوب دالوں کا رب پیجنوب دالوں کا نبی، ده فرش دالوں کا رب بيفرش والوں كانى، وەعرش والوں كارب بيعرش والوں كانى، وە جرائيل كارب بيهجرائيل كا نى، وەميكائيل كارب بىرمىكائيل كانبى، وەاسراقىل كارب بياسراقىل كانبى، وەعزرائىل كارب

یہ عزرائیل کا نبی جہاں تک اُس کی کبریائی ہے وہاں تک اِس کی مصطفائی ہے، وہ بے بیشل

ہوئے ہوں اور السلّهُ مَّ اغْفِر ْ لِحَیِنَا وَمَیّتِنا وَ شاهِدِنا وَ غانبنا النح پڑھنے کاارادہ کررہے ہوں اب الله فرماتا ہے بخشوانا بعد میں پہلے میرے ہی پر درود پڑھلو۔ الله تعالیٰ بڑا ہے نیاز ہے۔التحیات میں بیٹھا کے درود پڑھوالیا، نماز جنازہ میں کھڑا کراکے درود پڑھوالیا، اکیشن کا وقت آیا تو یا رسول اللہ کا نحرہ لگوا دیا، مشکل وقت آیا تو داتا کے قدموں تک پہنچا دیا اور کوئی مصیبت آئی تو علوے کی دیگ میں چچچ پھروالیا۔ درود شریف...

### نام نی کی عظمت

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیلئے سارے کام لے لئے اور اپنے محبوب کیلئے ہرکام لیتا ہے۔
کول کہ اس کا وعدہ ہے، اے میرے نبی! ہرجگہ تیرانام، اذا نوں میں تیرانام، نمازوں میں تیرا
نام، عبادت میں تیرانام، ویاضت میں تیرانام، حقیقت میں تیرانام، معرفت میں تیرانام، فر ایف میں تیرانام، فر ایفظیم میں تیرانام، توریت کے اور اق میں تیرانام، فرور کے میاروں میں میں تیرانام، فیر کے بیاروں میں میں تیرانام، فیر کے بیاروں میں تیرانام، وزین کی پستی میں تیرانام، منور کی چوٹیوں پر تیرانام، مجد ومحراب میں تیرانام، مفتی کے فتو سے میں تیرانام، مقرر کی تقریمیں تیرانام، مقرر کی تقریمیں تیرانام، مقرر کی تقریمیں تیرانام، مورخ کی میں تیرانام، مورخ کی میں تیرانام، مورخ کی تام، مقرر کی تقریمیں تیرانام، مورخ کی تام، مقرکی تغییر میں تیرانام، دریا کی روانی میں تیرانام، مورخ کی موجوں کی طغیانی میں تیرانام، مدرکی کہ دیر میں تیرانام، دریا کی روانی میں تیرانام، دریا کی دیانوں پر تیرانام، کا کنات کے ذرہ ذرہ میں تیرانام، ارے بیارے! میں میرادعدہ ہے جہاں ہوگا خداکانام و تیں ہوگا مصطفا کانام:

سلطان جہاں محبوب خدا، تری شان وشوکت کیا کہنا ہرشک پہلکھا ہے نام ترا، ترے ذکر کی رفعت کیا کہنا خلبات زادل) خوات خلبات (ادل)

آئین قرآن سے دور ہے۔قرآن والا وہی ہے جوقرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کوسلام کرتا ہے اور نبی دوعالم کو بے مثال کہتا ہے۔

آج آپ جتے بھی حالات و کھ رہے ہیں کہ کہیں مسلمان مارے جارہے ہیں، کہیں ملمانوں پر جروتشددکے پہاڑتو ڑے جاتے ہیں،کہیں ملمان گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، کیول کداس کی واحدوجہ صرف یہی ہے کہ ہم الله کوفراموش کر پچکے ہیں اور مصطفے جان رحمت صلى الله تعالى عليه وسلم ك نقش قدم پر چلنا چهور ديا ہے اور درود پاك كى كثرت كوچھور ديا ب- نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاوفر ماتے ہیں من صل علی و جبت لهٔ شفاعتی جس نے مجھ پر درود یاک پڑھ لیا تو میری شفاعت ان کیلئے واجب ہوگئ ہے۔اےلوگو! مال باپ کی عزت کرو، برول کا ادب کرو، چھوٹوں پرشفقت کرواور نماز کی پابندی کرو۔ نبی پاک صلى الله عليه وسلم ارشاد قرمات بين جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيني فِي الصَّلو إِنْ نماز ميري آتكهول كي مخنڈک ہے۔ جو تحض نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن وه جہال کہیں بھی پھرر ہاہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر! ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قیام کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، قراُۃ پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بجدہ کرتے ہیں،اس کے بعد قعدہ اخیرہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہےتشہد کے بعد میرے نبی پر درود پڑھو! قیام کے بعد،نیت کے بعد،رکوع کے بعد، بجود کے بعد، تلاوت قر آن کے بعد،غرضیکہ تمام تسبیحات کے بعد بیٹھا کرتشہد کے بعد دروو پر موالیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جا ہتا تو پہلے بھی درودر کھ سكَّا تفار كرالله نه پہلے درووشریف نہیں رکھی اخیر میں رکھی تا كەكى كويىغلاقبنى نەجو، تا كەكوئى يەنەكه سكے كەنماز ميں رسول كاخيال آئة تونماز ثوث جاتى ہے، نماز فاسد ہوجاتى ہے۔اس كا یہ وہم دور ہوجائے ،اس کا بیشک ختم ہوجائے کہ التحیات کا بہانہ ہے، اصل میں مدینے والے پر درود پڑھنے کا نشانہ ہے۔ بیٹھ کر درود پڑھو، کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو۔اللہ تعالیٰ نے نماز میں بیٹھاکے درود پڑھوالیا،نماز جنازہ میں کھڑا کراکے درود پڑھوالیا۔اگر کسی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہواور نماز جنازہ پڑھنے والے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اوررخ کعیے کی طرف کئے ہر چیز پرآپ کی محبت غالب ہو۔ محمد کی محبت کے بغیر ایمان ناممل ہے، بلکسب چھ ناممل ب\_ارےایمان تونام نی کا ہے،اسلام تونام نی کا ہے،قرآن تونام نی کا ہے۔اللہ کا قرآن كهتا ب أقيد مو الصَّلو فكماز قائم كروريا الشفمازكيد قائم كري؟ فرما يالَفَد كَان لحم في رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنةً تَهار اللَّهُ رسول كازندكى بهترين تموند العني مطلب يد ے کہ میرے رسول کوآ مے بوھا دواگر وہ کھڑے ہوجا ئیں تو تم بھی کھڑے ہوجاؤ ،اگر وہ جمک جائيں توتم بھي جيك جاؤ، اگروه اپناسر مبارك زمين پرفيك دين توتم بھي اينے سرزمين ميں ر کدوه ،اگروه بینه جائیں توتم بھی بینه جاؤ ،اگروه سلام پھیریں توتم بھی سلام پھیرو۔ تو نی کا کھڑا ہونا قیام بن گیا، نی کا جھکنارکوع بن گیا، نی کے ماتھے کاز مین پرشکنا سجدہ بن گیا، نی کا آرام ہے بیٹھنا قعدہ بن گیا۔ اگر کوئی کے میں تو موحد ہوں میں دو تجدے کے بجائے تین تجدے کروں گا، میں اللہ کی وحدا نیت زیادہ بیان کروں گا، کیکن اللہ کا قر آن کہتا ہے وہ نماز ان کے مندير ماردي جائ كي ياالله! كون؟ ووتو تيراموحد ب، وهسبحان ربى لاعلىٰ زياده مقدار میں کہنا جا ہتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، وہ تجدہ کرنا چاہتا ہے کرے، کیکن مجھے تیرے اس تجدے کی ضرورت نہیں کول کہ میر محبوب نے بیجدہ نہیں کیا ہے۔میرے نی کی اداؤل کا نام نماز ہے۔اللہ تعالی مجھے اور آپ کوئل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔وقت کافی ہو چکا ہے۔ وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاعُ

ተተ

خطبات ربانی (اقل)

NI DESCRIPTION OF

الله رب العزت كانام برجك ، جها ل الله تعالى كانام به و بين محدر سول الله سلى الله عليه و كله مكانام به - الله عليه و كله كانام به - الله عليه و كله كانام به - الله عليه و كله كانام به - الله كانام به - الله كانام به كانام به كانام كانام

حضرات انہیں گذادشات کو آپ تبول فر مائیں اور اس پر مل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نو جوان بھا نیوں کے عزائم میں برکت عطا فر مائے ہیں تمام نی تو جوانوں ہے کہتا ہوں کہ جب جہیں ربانی کی ضرورت پڑے گی تو آپ ناچیز کو حاضر پائیں گے اور اہلسنت و جماعت کے قائد کا جہاں بھی خون ہوگا ربانی اپنا سرقر بان کا چیز کو حاضر پائیں گے اور اہلسنت و جماعت کے قائد کی اجہاں بھی خون ہوگا ربانی اپنا سرقر بان کرے گا اور و نیا والوں کو بتائے گا کہ ہماری رگوں میں کا تگریس اور اندراکا خون نہیں ہے بلکہ ہماری رگوں میں کا تگریس اور اندراکا خون نہیں ہے بلکہ ہماری رگوں میں کہتا ہوں کا جذبہ ہے۔ کیوں کہ ہمارام سلک حقہ جو ہے وہی مسلک ہے جو صدیتی اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، جو عثمان کا تھا، جو مولیٰ علی کا تھا اور جو کر بلا کے شہید وں کا تھا اور ہم علی الاعلان سے بات کہد دینا چاہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم قلندر لوگ ہیں۔ کہن قلندر اچھا ، بلکہ ساری دنیا ہے تحمد کا قلندر اچھا فقیر بنو!

آئے گاجب مدینے والے نبی سے محبت ہوگی ،ان کی ہرادا سے محبت ہوگی: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہواگر خامی تو سب پھھنا کھمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن تو حید میں آباد ہونے کی

نی دوعالم کی محبت کے بغیروین ناکمل ہے۔ چونکہ خود آقاار شادفر ماتے ہیں: لَایُسومنُ اَحَدُدُکُم حَتِّی اَکُونَ اَحَبُّ اِلَیٰه مَنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ تَم میں سے کوئی مخض بھی اس وقت تک ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے دل میں ہماری محبت اس کے والدین اس کی اولاد حتیٰ کہ تمام کا نئات سے زیادہ نہ ہو۔ س لیا آپ لوگوں نے طفنور سرور

کا کنات صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہماری محبت وعقیدت میں کوئی کوتا ہی اور خامی رہ گئی تو تمہارے ایمان کا پیتہ کٹ جائے گا۔حضور نے مومن ہونے کا معیار بدر کھا ہے کہ دنیا کی اشاره کرنے والا ، ولی کے معنی ہیں بات کومنوانے والا ۔حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمته الله عليه شهنشاه قطب زمال قطب رباني شخ لامكاني حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمته الله تعالیٰ ان ولیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں خودرسول کا ئنات نے فر مایا تھا۔

جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل واعلیٰ ہوں، آج تک مدینے کے مینار گواہ میں آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینہ کی مجد تھی۔رسول اللہ وعظ سنا رہے ہیں۔ وعظ سننے والاعلی ہے۔سنانے والانبی ہے۔حضور فرمارہے ہیں آیے میں تہمیں موکی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں ۔ حصرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم اور دوات لے كربيه كيا-ميرب بيارك آقانے فرمايا:

اكْتِبْ يَا عَبْدَ اللَّهِ.

اے عبداللہ! لکھ حفزت مویٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک شخص نے ننانو قِ آل کئے تھے۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بہت گناہ کئے ہیں۔ ارادہ کیا کہ اب اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں جا کرمعافی مانگوں کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے بارگاه خداوند قدوس سے معاف کرادے۔ بیارادہ کر کے گھر سے چل دیا۔

رائے میں ایک راہب ملا۔ اس نے سوال کیا کہ جناب میں نے ننانو نے آل کئے کیا میری مجشش کی کوئی امیدہے۔

اس نے کہا ہوش میں آ۔ تونے اتنے آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے اور اب بھی تھے اپنی نجات کی امید ہے۔اس نے کہا، جب میری نجات ہی نہیں ہو علی اور جب مجھے اللہ تعالی معانی ہی نہیں مرحمت فرمائے گا تو پھر یہ ننانوے کا عدد کیسا۔ لاؤ گنتی ہی کیوں نہ پوری ہو

میرے بیارے آقا فرماتے ہیں اس نے تنجر اٹھایا اور ای کودے مارا۔ سوآ دمیوں کولل کرنے کے بعد پھر پچھدت گزرنے پراس کوخیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ایک آ دمی کے پاس گیا اور کہنے لگا، سوآ دمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کے دربار میں معافی کا سوالی بن ربا



# خطبه ٢٠ المِنْ النَّيْنَ اللَّهُ المُعْلِلِيَّنِينَ

نُحمدهُ و نصلي علىٰ رسوله الكريم

اما بعد!

فَأَعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم.

اَلَا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزِنُونَ.

میرے بزرگواورنو جوان ساتھوا آپ نے س لیا ہوگا کہ جلسہ عام صرف اور صرف اسلئے منعقد کیاجار ہاہے کہ ہم سب کے سب در بارغوثیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کیلے جمع ہو

میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ااور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے اور ذرا بلندا آواز سے کہ دیجے'' آمین'۔اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن غوث اعظم کے حجضڈے کا سابی نصیب فرمائے ، آمین ۔ قر آن مجید اور احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہاں ٹدتعالی کے ولی اللہ کے دوست ہیں۔اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں۔اللہ کے ولی اللّٰدرب العزت کے متوالے ہیں۔

عر لى لغات ميں ولى كے معنى ہيں دوست، ولى كے معنى ہيں رفيق وشفق، ولى كے معنى ہيں

ہوں۔ کوئی ہے ایب افخض جو بارگاہ صدیت اور بارگاہ جبروت میں اس جبار وقبہار کی عدالت لم یزل ہے مجھے معافی کا پرواندولا سکے۔اس نے کہا، یا عاص! یانچ میل کے فاصلے پرایک اللہ کا

ولی بیٹھا ہے۔ وہیں چلا جا۔ وہ تیرے لئے دعاکے ہاتھ اٹھائے گا۔ امید نے کہ اللہ تعالی تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔میرے پیارے آتا فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی۔حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور روح قبض کرلی۔جہنم کے فرشتے آگئے اور کہنے گلے ہم اس کی روح ایک مقام

خاص پر لے جائیں گے اسلئے کد بیج ہنمی ہے، سوآ دمیوں کا قاتل ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ میرے آقانے فرمایا، کہ جنت کے فرشتے بھی آگئے۔انہوں نے کہا کہ ہم اس کواپنے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے۔اس کی روح کومقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔

جہنم والوں نے کہاریروآ دمیوں کا قاتل ہے، جنت والوں نے کہا مگر جار ہاتھا اللہ کے ولی کے پاس میرے پیارے آ قافر ماتے ہیں، دنیائے انسانیت کے محن فرماتے ہیں کہ جھڑا ہو

كيا\_آخريه جنكراباركاه احكم الحاكمين مين يبنياتو الله تبارك تعالى في فرمايا-جہنم کے فرشتو! بولو۔ وہ بھی کہنے گئے، یا اللہ! تو دلوں کے راز جانتا ہے اگر چہ بیرقاتل تھا

مگر جار ہاتھا تیرے پیارے مقبول بندے کے پاس۔اللہ نے فرمایا، زمین ناپو۔اگرزمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھراس کی نجات ہے۔اگر ولی سے دور ہے توائے جہم کے فرشتو! جہال

مرضى جائے وہاں لے جانا۔ میرے بیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی دیکھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھالیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا، اے زمین سمٹ جا۔ تھے یہ پتے نہیں کہ میرے پیارے بندے کے پاس جا رہا تھا۔اس کے اعمال بدکو دیکھوں یا یار کی یاری کو د کھوں۔ربانی سوالیہ نشان لگاکے پوچھتا ہے دنیاوالو!اگر حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے

میں بہودی میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق جس نے ابھی تو بہ بھی نہیں گی، جوابھی ولی کے دربار میں حاضر بھی نہیں ہوااور ابھی صرف ایک قدم ہی اٹھایا ہے۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ بیرمیرے دوست کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔لہذااے زمین تو سمٹ جا۔ا<sup>کٹھ</sup>ی موجاتا کہاسے نجات کا پرواندل جائے۔اگر حفزت مولیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کر کے نجات کا حقد اربن سکتا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں ملے گی۔

شهنشاه بغداد! معاذ الله! معاذ الله خدانهيس بير \_ آج لوگ كهتے بين كهتم لوگ وليوں كا درجه خداے بڑھادیتے ہو۔ہم کہتے ہیں کہولی خدا کے مختاج ہیں۔ گرالله فرماتا ہے جومیرا ذ کر کرتا ہے تم لوگ وہ نہیں ہوتے جووہ ہوتے ہیں۔

ابھی بچھلے دنوں کی بات ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کیلئے گیارات کے بارہ بج جلہ ختم ہوا۔ ایک بجے پلیٹ فارم پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمزورسانو جوان ہے،اس کوآٹھ نو جوان تھاہے ہوئے ہیں مگروہ کی کے قابو میں نہیں آرہا ہے۔ میں نے کہا، صاحب کمزور ہے۔آپ مگڑے تندرست ہیں۔آپ اس کوقابومیں نہیں لاسکتے۔

بولے، مولانا! اس کے اندرجن ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے صاحب جن سرایت کر گیا ہے۔ بظاہر اعصاب اس کے ہیں، آندر قوت جن کی ہے۔ بظاہر وجوداس کا ہے، اندرطاقت جن کی ہے۔آئکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے۔کان اس کے ہیں، سننا جن کا ہے۔ پاؤں اس کے ہیں، چلنا جن کا ہے۔ بظاہر میکز ورسائے مگر اندر پاور جن کا ہے۔

ربانی پوچھتا ہے،جس کے اندر سامہ چلاجائے جن کاتم کہتے ہووہ جن کا مظہر ہوسکتا ہے۔ تو ہم بھی یمی کہتے ہیں کہ جوفنافی الرسول کے مقام پر پنچتا ہے تو آئکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ين، چلنا خدا كا بوتا ب- ہاتھ اس كے بوتے ہيں، قوت خداكى بوتى ب- اشاره اس كا بوتا ہے،کام خدا کا ہے۔

آئے اللہ کے ولی برحق کی بارگاہ میں چلیں۔ ہارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منا رہے ہیں وہ بیرانِ پیرروش ضمیر ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں۔تم نے گیار ہویں کہاں ہے بنائی۔ہم ان ہے کہتے ہیں مبت وعقیدت اور الفت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ گیار ہویں شریف کی بات ہے۔ گیار ہویں شریف پراعتراض کرنے والو! تاریخ کا مطالعہ کرو۔ حضرت بیرانِ بیرروش ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جہاں ایک اللہ کے ولی تھے وہیں ایک عظیم تا جربھی تھے۔ ایک دن ملک شام سے واپس آئے۔ دیکھا دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے۔ گھرے آواز آئی

فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے۔ جب ہوتا ہے دے دیے ہیں۔ جب نہیں ہوتاتومعافی دے دیتے ہیں۔

فرمایا، مین بیں چاہتا کہ عبدالقادر کے دروازے سے تو خالی جائے۔سارے تلاندہ اکٹھے ك \_ سارے ثا كردآئ\_ا پ آئے، بيكانے آئے، سب اكٹھے ہوئے \_ جمعد ك نمازك

بناؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر ہو جائے۔اس دن تم بھی گھر رہو، میں بھی گھر رہوں، شاگرد بھی موجود رہیں، میرے مرید بھی موجود رہیں اور ہرسائل کومعلوم ہو کہ آج عبدالقا درگھر میں موجود ہوگا۔

میں سارام مبینه کماؤل اورایک رات خرج کرول ۔ شاگردول بناؤ کون سادن مقرر کرول ۔ حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی فرمایا جب آدم علیه السلام کی توب قبول موئی تو دسوی کا دن تھا۔ رات گیار مویں کی۔ جب نوح علیہ السلام کی تشی جودی پہاڑی ے کی تو دن دسویں کا تھارات گیار ہویں کی ، جب ابراہیم علیہ السلام پرآ گ گلزار ہوئی تو دن دسویں کا تھارات گیارہویں کی، جب یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ سے باہرآئے دن دسویں كاتهارات كيار مويى كى ، جب يوسف عليه السلام في تخت مصر پرائي والدين سے ملاقات كى تو دن دسویں کا تھا رات گیارہویں کی اور جب مولیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر بہنچ کر اللہ ہے شرف جم کلامی حاصل کیا تو دن دسویں کا تھا رات گیار ہویں کی اور جب میدان کر بلامیں ا یک دن بغداد میں ایک ابر ظاہر ہوا۔ اندرے آواز آئی، اے عبدالقاور نماز مت برُھا كر ليكن پيرېھى تو پيرې تھا۔علم ظاہر بھى تھا۔علم باطن بھى تھا۔ د ماغ ولايت سے سوچا اور زبان طریقت ہے کہا عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تجھ پرنماز معاف ہوجائے؟

ذراز درے کہئے سجان اللہ! تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہوجائے۔ ہمارے نبی ساری ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ،رکوع کرتے ، بجود کرتے۔ جناب ام المونين عرض كرتيس، يا رسول الله! سوبهي جايا كرين ميري آقانے فرمايا، اے عائشہ! کیا میں اللہ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں۔اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا۔ نبی ساری رات عبادت کرتے ۔صدیق اکبر پرنماز معاف نہیں۔فاروق اعظم پرنماز معاف نہیں ۔عثان غنی پرنماز معاف نہیں ۔مولاعلی پرنماز معاف نہیں ۔حضرت امام حسین کر بلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمار ہے تھے،خود پر چؤنتیس زخم تکوار کے، پینیتیس تیرے کے آئے تھے،ان یرنماز معاف نہیں عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تچھ پرنماز معاف ہوجائے۔زبان ولایت سے

### لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم.

وہ جتنا بھی نورتھا، دھواں ہوگیا۔اندرے آواز آئی،عبدالقادر تھے تیرے علم نے بچالیا۔ حضرت عبدالقادر جيلاني رضي الله تعالى عنه نے فرمايا، ظالم اب بھي مجھے گمراہ كررہا ہے۔ مجھے میرے علم نے بہیں بچایا مجھے اللہ نے بچایا۔

حضرت پیران پیرا کثر فر مایا کرتے تھے۔اپلوگو!غورےسنو۔جوآ دی نماز کا پابندہ، پنجگانه نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، مال کی عزت کرتا ہے، باپ کا ادب كرتاب، مجد كے نمازى كى قدر كرتا ہے اور پھر ہر جعبے دن آية الكرى پڑھتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جيلاني فرماتے ہيں جب قيامت كا دن ہوگا وہ جہاں بھي پھرر ما ہوگا میں عبدالقادر جیلانی اس کی شفاعت کراؤں گا۔ پیرانِ پیر گیار ہویں والے پیر۔

پڑھو۔حفرت سرور کا نات نے فر مایا جو کام خدا کا کرسکتا ہے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ اگراس کام کو نبی کرے تو معجزہ سمجھو، اگر ولی کرے تو کرامت سمجھو۔ آنکھوں میں نور دنیا خدا کا کام ب عیسیٰ علیه السلام ہاتھ لگاتے نور آ جاتا، ہم نے اس کو مجزہ کہا۔ برطانیہ کے اندرایک عیسائی نے کہا جارا نبی ہاتھ لگا تا تھا اور نور آجاتا تھا۔ میں نے کہا اور عیسائی لندن میں بیٹھنے والے نبیوں کےمقام تو انتہائی ارفع واعلیٰ ہیں کیکن تم میرے نبی کی بات کرتے ہو۔

آؤمیں تم کو بتاؤں! تہارے نی کامعجزہ مجھے تسلیم ہے کہ تہارا نی ہاتھ لگا تا تھا تو نور فوراً آ جاتا تھا۔لیکن سنو!میرے نبی کی پہننے والی جوتی مبارک کے تلوے سے جو خاک گلی تھی تو فورا نورآحا تاتھا۔

ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پڑھو۔ یہ آج کے مینارے گواہی دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ولیوں کا چرچا کون لایا۔ نہ گھوڑا، نہ ہوڑا، نہ ہاتھی، نہ کوڑا، نہ املاک نہ دوکان، نه مکان نه دولت، بس بیھا ہوا لباس تھا، پاؤں میں ککڑی کی کھڑاؤں تھیں، گلے میں قر آن تھا، مگر آنکھوں میں توحید ورسالت کے سرے تھے اور سینے میں محمر مصطفیٰ کے نغمے تھے۔ حفرت خواجہ معین الدین چتی اجمیری آئے، برتھوی راج کی حکومت ہے، سیدھے دربارمیں آئے۔ پرتھوی راج نے کہا:

فقیریہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں سے نکل جا۔حضرت نے فرمایا تو بھی بدل جا غور سے سنو! فرمایا تو بھی بدل جا۔ کہاں کیوں آیا ہوں۔ فرمایا تھے جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں۔ گمراہی سے بچانے آیا ہوں۔ کعبہ کا تعارف کرانے آیا ہوں۔ یا رسول الله كانعره لكواني آيا مول -اس في جوگ ج پال كو بلايا - جوگ قريب آيا - كينه لگاء اب تك توني جار ي تزانے سے خوب كھايا ہے اب اس فقير كے ساتھ مقابله كر۔

جوگی جے پال میدان میں آیا۔ادھرمقابلہ ہورہاہے۔ادھرناجائز ہادھرجائز،ادھرظلم ہے ادھر نور، ادھر حرام ادھر حلال، ادھر كفر ادھر اسلام، ادھر باطل اُدھر حق، ادھر نفسانيت ادھر روحانیت،ادهرجادوادهر کرامت،ادهرجوگی ہے پال ادهرخواجه۔ حضرت امام حسین اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے دن دسویں کا تھا اور رات گیار ہویں کی۔ہم بھی یہی دن اور یہی رات مقرر کرتے ہیں۔اب جودن دسویں کا ہوگا اور رات گیار ہویں کی ہوگی اور کوئی بھی سائل عبدالقاور کے دروازے آئے گاوہ واپس نہیں جائے گا۔اس دن ہے آپمشہور ہوگئے۔گیار ہویں والے پیر۔ ہر فقیر کو پیۃ ہے، ہر طالب دنیا اور ہرطالب علم جانتا ہے کہ آج کے دن عبدالقا درگھر میں موجود ہوگا۔البذا جوبھی آتا خالی نہ جاتا۔ اس دن ہے آپ مشہور ہو گئے گیار ہویں والے پیر۔

حضرت پیران پیرروش خمیر شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه جمعه کا خطبید رے میں اور کہتے ہیں ،لوگو!

ميراني شان والا \_ ايك عيسائي آيا وركهنه لكا\_ا \_عبدالقادرتم اين نبي كي بوي تتريف كررہ ہوتمہارے نبى نے كوئى مردہ زندہ نہيں كيا ہے۔ ہمار عيسىٰ عليه السلام نے بہت ے مردے زندہ کئے ہیں۔آپ نے فر مایا میں نی تونہیں البتہ مدینے والے کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔

مجھے کی قبر پر لے جا۔ میں ابھی مردہ زندہ کردوں گا۔منبرے ینچے اترے معجدے باہر آئے ۔ لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت تو جارہا ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو۔ وقت کی نبض ہارے ہاتھ میں ہے۔ قبرستان مہنچ۔ آج تک تاریخ بغداد کا ایک ایک لفظ اور لفظ کا ایک ایک حرف گواہ ہے۔

بغداد کی مجد کے مینار گواہ ہیں کہ پیرانِ پیرنے فرمایا، بتا کون سامردہ زندہ کروں؟اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ پیرانِ پیرنے فر مایا ، غور کر! اس کو مرے ایک صدی گزرچکی ہے۔اس کومرے ایک سوسال گزر چکے ہیں۔ بیایک میراثی تھا، بین بجاتا تھا۔اب بین بجاتا ہوااٹھے یاویے ہی کھڑا ہو؟

آج لوگ كتيج بين، جناب حيات دنياالله كاكام ب- مرتم نه جانے كيا كتيج و - ميں كہتا ہوں کہ عبداللہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے۔

جب بھی مشکل وقت پڑا ہم کو ہز رگوں کے مزاروں پر جا کے جا دریں چڑھانا پڑیں۔اللّٰدی فتم منبررسول پر بیشا ہوں، جنتی بھی تحریکیں چلیں کام اللہ کے ولی ہی آئے۔ کام دروایش ہی

> نہ تاج و تخت میں ہے نہ لشکر وسیاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

آئے۔کام فقیرہی آئے۔

یا کتان بنا تو اللہ کے ولی کام آئے ، تحریک نظام مصطفے چلی تو اللہ کے ولی ہی کام آئے ، تحریک حتم نبوت چلی تو اللہ کے ولی ہی کام آئے۔ آؤہائی کورٹ کی فائلیں کھولو۔ کہاں کہاں اللہ کے ولی کام آئے۔ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تمام علائے ملت نے کہا قادیانی کافریں، اسلئے کہ بیرسول کو خاتم کنبیین نہیں مانے ۔مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا۔قادیا نیوں نے کہا کہ يمولوى اليي وليى تقريري كرتے رہے ہيں،ان ہے كبوا كرمناظره كرنا بو تحريرى مناظره

میری ملت کے نوجوانو! آج تک عدالت کی فائلیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سب مولوی غاموش ہو گئے۔

کیکن حضرت پیرمبرعلی شاہ نے فر مایا۔او قادیانیوں! ہمیں تمہاری شرط منظور ہے تہمیں بھی ہاری شرط منظور کرنا پڑے گی۔

ہمیں تمہاری بیشر طمنظور ہے تو مناظرہ ہائی کورٹ کی عدالت میں ہوگا۔مناظرہ مہرعلی کا ہوگا۔عدالت میں کرے گا اور ایک شرط رہ ہے کہ عدالت کی میز پر قلم تم بھی رکھ دو، آلم میں بھی ر کھ دوں ۔ کاغذتم بھی ر کھ دو، کاغذ میں بھی ر کھ دوں ۔جس کا قلم خود بخو دتح مریکر تا جائے سیا وہی

قادیائی خاموش ہو گئے۔حفرت پرمہر علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہے، شہنشاہ بغدادنے دی ہے۔ گیار ہویں والے پیرنے دی ہے۔ ہاتھ میں تبیج رکھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ پیسپیچ گیار ہویں والے پیر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔حضرت پیرمبرعلی شاہ ہاتھ میں نسیج رکھا

جوگ جے پال نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑلی۔ کہنے لگا بتامیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر چہ ہندوتھا مگر جانیا تھا جوغیب بتادے بچاولی ہے۔حضرت نے نگاہ صداقت سے دیکھا ،فرمایا: تیرے ہاتھ میں گڑگا و جمنا کاریت ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کچھ دیرسوچ کرمنتز پڑھا،فضا

میں اڑا حصرت نے اپنی جوتی کی طرف دیکھا، فرمایا جوتی کفرآ سان کی طرف اورتویہاں ہے؟ حضرت خواجه معین الدین کی جوتی فضامیں اڑی، جوگ جے پال کے سر پر پڑی۔ جوگ ہے پال قریب آ کے بولاتو حق ہے۔ یہ معدنیت نہیں روحانیت ہے۔ جادونہیں کرامت ہے۔

ای دن حفرت خواجہ غریب نواز نے بچیس ہزار ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ آج کا نو جوان سوچ رہاہے۔ یہال محمد بن قاسم آئے ، یہاں صلاح الدین ایو بی آئے۔

ر بانی کہتا ہے ٹھیک کہتے ہو۔صلاح الدین ابو بی آیا ،محدغز نوی آیا، تحد بن قاسم آیا، مگر کا کج کے پڑھنے والو! اسلامیات کے پروفیسرے پوچھو مجمد بن قاسم نے ،صلاح الدین ایو بی نے ، محمود غرنوی نے ہندوؤں کی گردنیں جھکائیں تھیں، ہندوؤں کے دل جھکانے والاخواجہ معین

الدین اجمیری تھا۔ بوے بوے بادشاہ گزرے ہیں،سب ولیوں کے دروازہ پرآئے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے، جب سومناتھ کا مندر فتح ہونے لگا تو محود غرنوی سیدخواجہ ابوالحن خرقانی کے پاس پہنچا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم درباروں پرجاتے ہو کتنا بواظم ہے۔ آج کہاجا تاہے کہ جس مجد کے ساتھ قبر ہود ہاں نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

ربانی کہتاہے، جہال الله کاولی ہے وہال مجدہ اور جہال مجدہ وہال ولی کا روضہ۔ کہاں کہاں تم روکو گے۔ملتان آؤ،قلعہ پردیکھو،مجد کے ساتھ پیر بہادر تق کا روضہ ہے۔ قلعہ سے ینچے اتر ومجد کے ساتھ شاہ رفن کا روضہ ہے۔ پائیں چلے جاؤ مجد کے ساتھ بابا فریدالدین کا روضہ ہے۔ ہاں ہال بغداد طلے جاؤ مجد کے ساتھ پیران پیر کا روضہ نجف اشرف چلے جاؤم بحد کے ساتھ مولاعلی کا روضہ۔ کربلا چلے جاؤم بحد کے ساتھ امام حسین کا روضهاور مدینے شریف چلے جاؤمسجد کے ساتھ رسول اللہ کا روضد بزرگان محترم! ہم اس ملک کے اندراتحاد چاہتے ہیں۔ہم کو جب بھی مشکل وقت پڑا ہزرگوں کے مزاروں پر جانا پڑا۔

خطبات ربانی (اوّل)

بابایہ تھیارآپ کوس نے دیاہے؟

See Signed to the last of the

گواڑے کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔گاڑی رکی، اگریز اترا، گلے میں پستول ہے۔ اس نے بوچھابابایہ کیاہ؟

قریب آکر کہنے لگا، باباجی میکیا ہے؟ حضرت نے ایک لحد کیلئے خاموثی اختیار کی۔ پھراس كے بيتول كى طرف ديكھا اورانگى اٹھا كے كہايد كيا ہے؟ اس نے كہايد ميرا ہتھيار ہے۔حضر ف نے فرمایا بیر میرا ہتھیار ہے۔ کچھ در گزری، وہ خاموش نیرہ سکا۔اس نے نسیج پر ہاتھ لگا کے کہا

حضرت نے اس کے پستول کی طرف انگل اٹھائی، فرمایا یہ تھیار تھے کس نے دیا ہے۔ كبخ لگاية تصيار انگريز حكومت كواكس لاكى بورۇنے دياہے حضرت بيرم برعلى شاه فرمايا: مجھے رہتھیار شہنشاہ بغداد نے دیا ہے۔ مجھے گیار ہویں والے بیرنے دیا ہے۔ انگریز کو پر بھی چین نہ آیا۔ قریب آیا، تبیح کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، بابا بی پہتھیارک کام آتا ہے؟ حضرت نے اس کی پیتول کی طرف اشارہ کیا، فرمایا پیتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے پیتول کھولا، گولی جری، درخت پر پرندہ چہک رہاتھا، اگریزنے کہابابادیکھومیرے بتھیار کا کمال۔

وہ پرندہ سامنے بیٹھا ہے، ذرا دیکھنا۔اس نے فائر کیا، گولی فضاؤں میں، ہواؤں میں،

خلاؤں میں چیرتی ہوئی پرندے کے سینے پرنگی۔ پرندہ تڑپ کرزمین پر مختدا ہوگیا۔ انگریزنے كها، باباد يكها بمارے بتھيار كاكمال \_ ابھى توزندە تھا، ابھى مردە ہوگيا \_ حضرت پیرمبرعلی شاه نے اپنی ورودوالی شیچ مرده پرنده کولگائی، پرنده چېکتااوراژ تا فضاؤل کوچے تاہوا درخت پر جا بیٹھا۔ آؤاللہ کے ولیوں کے دروازے پر آؤ۔نجات تب ہوگی ، مادیت

كساتهمقابلة تب موكاجب الله كوليول كدربارول يرسلام كرنے جاؤگ۔ پاک پٹن والے باباحضرت فریدالدین گئخ شکر رحمتہ اللہ علیہ کی عمر ابھی جارسال کی ہے۔ امی نے کہا بیٹے ، بڑے ہو گئے ہونماز پڑھا کرو۔امی نماز کس کی ہے؟ کہااللہ کی۔امی اگراللہ کی

ظابتد باني (اوّل) ﴿ وَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل نماز پڑھیں تواللہ کیا دے گا؟ آپاپ جھوٹے بچے ہے کہو بیٹاریکا م کرو، تو وہ یو چھے گا اچھا اگریس میکام کروں تو کیا دو گے؟ آپ کومعلوم ہوتا ہے میرے جئے کو کھانے پینے کی چیزوں

میں سب سے زیادہ کون کی چیز سے رغبت ہے؟ آپ ای چیز کا نام او گے تو وہ فورا کام کرےگا۔ حضرت بابافريدالدين شكرے بياركرتے تھے۔ مال نے كہابيٹا اگرنماز بردھو مے تو الله شكر

دےگا۔ کہاای شکردے گا۔ ہاں میرے بیٹے الله شکردے گا۔ پھرلونالیا، وضوکرنے گا۔ ای نے جلدی ہے مسلی بچھایا مسلی بچھا کرشکر کی پڑیا بنا کے جلدی ہے مسلّے کے بنچے رکھ دی۔

حضرت خواجة فريدالدين مجنج شكررحمة الله علية تشريف لاع - نماز شروع كردى - امى ميس نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا بہت بیاری نماز پڑھ رہے ہو۔سلام چیرا۔ای شکر! کہا بیٹامسلی اٹھاؤ مصلی اٹھایا تو پنچشکر کی پڑیا تھی۔ بڑے خوش ہوئے۔امی سودانفذہے۔نماز پڑھیں گے شكر كھائيں گے۔ ہفتہ وس دن اى طرح ہوتا رہا۔آپ وضوكرتے ، امى شكر كى بڑيا بنا كے مصلّے کے ینچے رکھ دیتیں۔ایک دن محلے کے دوستوں کے ساتھ تفری کیلئے جنگل تشریف لے گئے۔ مجدے آواز آئی "حی علی الصلواة حی علیٰ الفلاح" آؤنماز کی طرف آؤکامیا بی ک طرف مرحد کے مینارے آواز آئی ، آؤلوگو! نمازی طرف رایے یاروں سے کہنے لگے۔ ذرااپے رب سے شکر لے آؤں۔ کہنے لگے کہیں رب بھی شکر دیتا ہے۔ کہاتم مانو ہمیں

دیتا ہے۔ اپنا اپنا یقین ہے۔تم مانونہ مانو، ہمیں تو دیتا ہے۔ گھر میں آ کے وضو کرتے ۔ آج راستے میں نہرتھی ،نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کیا۔روزانہ والدہ مصلی بچھاتی تھیں آج خود مصلّے لے کر کھڑے ہوگئے۔ای نے کہابیٹا وضو کرو گے۔ای آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔

مال نے بھی آسان کی طرف منہ کر کے عرض کیا: ا رب ذوالمنن تو دلول کے راز جانتا ہے۔ پہلے بیٹا فرید وضو کرتا تھا میں جلدی ہے شکر کی پڑیا بنا کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔اب خود مسلی پر کھڑا ہو گیا ہے۔اگراس کے سامنے شكركى پڑياركھى تو كيے گا كدامى رب تونہيں ركھتا تھاتم خودر كھديتى تھيں ۔اب بروردگاريہاں تك لا ناميرا كام تها، اب آ كے سنجالنا تيرا كام ہے۔ سلام چيرا، امي شكر! كہا بينا ننھے ہو گئے

خطبات دبتانی (اول) AT BESTER S

ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟

کہنے لگا مولانا، مجمعلی گھونے بازی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ میں نے کہا مظاہرہ کرے

جنگلات میں،مظاہرہ کرے امریکہ میں،نظرآئے لا ہور میں۔ کہنے لگامولانا آپ اس بات پر حیران ہورہے ہیں۔اگر پاکتان کی ٹیم سے کھیلے لندن کی سرزمین پرتو وہ نظر آتی ہے پاکتان کی سرزمین پر کیول کہ ایک ایسااعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے۔ ہم سیاروں کی صورت سے ان کی شکلیں ،ان کی حرکات وسکنات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھرعقل ہوتی توبات نه کرتے۔اگرتمہاری سائنس امریکہ میں کھیلنے والے اور لندن میں کھیلنے والے کی صورت لا ہور اورملتان میں دکھاسکتی ہےتو میرارب بھی زمین کی طنابیں کھینج کرلا ہور میں داتاصا حب کو کعیہ دکھا ملتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے پیطافت مرحمت فرمائی ہے۔

آج جولوگ بتوں کی آئیتی اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ربانی ان کومتو جہ کرر ہاہے کہ آؤاین عاقبت کوسنوارو۔ جو آیتی بتوں کیلئے نازل ہوئی ہےوہ آیتیں اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھنا جہالت ہے۔

اکثریہ آیت پڑھی جاتی ہے:

أَتِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ.

افسوں ہےتم پر کہاللہ کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے ہوجوین بھی نہیں سکتے \_

يه جمله حفزت ابراتيم عليه السلام نے بتول كيلئے بولا تھا۔ جب حفزت ابراہيم عليه السلام کوگرفتار کرکے لایا گیا اور کہا گیا ہجدہ کرونم ود کے در بار میں \_ فرمایا میرے رب کے سواکسی کو تجدہ جائز نہیں ۔ تو نمرود نے کہارب کون ہے؟ آپ نے فرمایا:

ربّى الَّذِي يُحِينُ وَ يُمِيتُ.

میرارب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے۔ مرضی آئے موت دے، مرضی آئے زندگی دے۔ نمرودنے دوقیدی بلوائے، ایک کوآگ میں ڈلوادیا۔ایک کورہا کردیا۔

الما المحالي الآل) فعلى المال الآل) فعلى المال ا ہو،مصلیٰ اٹھاؤ۔مصلیٰ اٹھایا تو حیران ہو گئے ۔روز انڈشکر کی پڑیا ہوتی تھی آج مصلیٰ ہے،مصلے کے نیچ دوض ہے، حوض شکرہے بھراہواہے۔ای روزانہ پڑیا آج حوض!

فرمایا بیٹاروز انہ میں رکھا کرتی تھی ،آج رب نے خودرکھی ہے۔اللہ کے ولیوں کے دروازے یرآؤ،ولی کی کرامت حق ہے۔

دا تاعلی ہجو ری رحمتہ اللہ علیہ جن کا لا ہور میں آج بھی در بار موجود ہے، لا ہور میں مجد بنوائی لوگول نے کہا،اس مجدمیں نماز جائز نہیں۔

مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی نہ جائے۔اسلئے کہ اس مجد کا رخ کعیہ کی جانب نہیں ہے۔سارے جوان آگئے۔واہ میاں واہ الی متجد بنوائی جس کارخ کعبہ کی جانب

دا تاعلی جویری مسکرائے فرمایا، آج مخرب کی نماز کے وقت اعلان کر دو کہ جس کو کعبہ دیکھناہووہ آج نمازمیرے پیچیے پڑھے۔

اعلان عام ہوا۔ایے آئے ، بیگانے آئے ، چھوٹے آئے ، بڑے آئے ، ادنیٰ آئے ، اعلیٰ آئے۔آخر میں مقتی صاحب بھی آئے۔آج تک اس مجد کی عمارت گواہ ہے، دا تاعلی مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔مند کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جتنے بھی پیچھے کھڑے تھے کعبہ د کھورہے تھے۔سلام پھیراتو قدموں پرگر پڑے۔حضرت نے فرمایا،جوول ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے۔اور جھوٹے ہوتے ہیں،وہ ولی نہیں ہوتے۔ میں نے لا ہور میں تقریر کی۔ بہت بری کانفرنس تھی۔ جب کانفرنس ختم ہوئی توایک پروفیسر مجھے ملا۔ کہنے لگامولا ناہم پڑھے لکھے

کاسفر ہے، درمیان میں سمندر ہے، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، کیے نظر آگیا۔ میں نے کہا یروفیسرصاحب! آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو آپ کہیں گے سب مغنی

لوگ ہیں، بیآ پ نے کسی بات کہددی کہ لا ہور میں دا تا صاحب کو کعبہ نظر آگیا۔ پانچ ہزارمیل

غلط میں۔ حدیث پر معول تو آب کہیں گے اس کاراوی کمزور ہے۔ آ یے ذرا آپ ہے آپ کے ذہن کی بات کروں۔ ابھی میں لا ہورشہر سے گزرا۔ جم غفیر

اے ابراہیم اب تو رب مان۔ ایک کوموت دے دی، ایک کوحیات دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَاتِي بِالسَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبُ.

میرارب سورج نکالتا ہے مشرق سے اگر سب جہاں تیرے ہاتھ میں ہے تو نکال کے دکھا مغرب کی طرف سے۔ فَبُهتَ الَّذِی کَفَوَ. اللّٰهُ فرما تا ہے شرمندہ ہوگیا۔

قَالُواأَنْتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِالِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيْمُ.

بدبانی کی بات میں رب کا فرمان ہے۔اے ابراہیم! مارے بتوں کے ساتھ کیاسب كريم نے كيا ہے؟ آپ نے فرمايا، بلكه اس نے جوأن سب ميں بوا ہے، اگريہ بول سكتے ہیں۔سب نے کہاا۔ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے ،تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ای وقت فرمایا:

أف لكم ولِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُوْن اللَّهِ.

الله کوچھوڑ کران کی پوجا کرتے ہوجو بول بھی نہیں سکتے۔

ان لوگوں میں اکثر جواپنے آپ کو بڑا فقیہ، بڑامفکر سجھتے تھے اس جیسی آیات حضرت بهاالحق كيليح كهيس، بابا فريدالدين كيليح كهيس، حضرت دا تاعلى جويرى كيليح پڑھيس، شہنشاه بغداد کیلئے پڑھیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ولی بت ہیں، بت بت ہیں، ولی ولی ہیں۔ بت الله کی مارہے، ولی پداللہ کا بیارہے۔ بت پھرکی مورت ہے، ولی سنیوں کی ضرورت ہے۔ بت نه معبود ہے نہ قت ہے، ولی مسرت شراب الست ہے۔ بت کی آٹھوں میں لکیر ہے، ولی کی آٹھ میں تا ثیر ہے۔ بت کو پچھ سناؤ تو مردہ کے کان بن جاتا ہے، ولی کو پچھ سناؤ تو خداخود کان بن جاتا ہے۔ایک فقیر کہتا ہوں، ذرااپنے دامن میں بھر کروہ بھی لےجاؤ۔

بت كياب، بت كى معذرى كياب، ولى كي سكة كشان سكندرى كياب، بت كى اطاعت بت پرئ ہے۔ولی کےول میں خدا کی بتی ہے۔اسلئے الله تعالی نے فرمایا:الا، خبردار،ان، بِشك، اوليا الله، الله كولى جولوك عربى لغت كامطالعدر كصة بين-

انہیں اندازہ ہے کہ الا کا لفظ جہاں عربی عبارت میں بولا ہے ان کا لفظ نہیں بولا ۔ کیوں کہ الابھی حرف تاکید ہے اور ان بھی حرف تاکید ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب اینے پیارے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے الابھی کہا ہے اوران بھی کہا ہے۔ یا اللہ اتن تا کید کیوں کی ۔ اللہ جانتا تھا کہ کچھلوگ اللہ کے ولیوں کی تنقیص کریں گے تو اللہ نے حرف تا کیدالا بھی لگایا اوران بھی لگایا۔ خبردار، بے شک، لوگ اپن ایولی چوٹی کا زور لگا کیس سے کہ بے غیراللہ ہے تو اب نے تاكيدلا كراعلان كرديا كه غيرالله تبيس بين بلكه اوليا الله بين فرمايا:

لَا خُوڤَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

نەانىيى كوئى تم بىندانىيى كوئى ۋر ب- كىيا ۋر بور كىياغم بو \_ جوخدا كابھو گيا وە خداى كابو

مَن كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ.

جواللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں کواللہ کی طرف متوجہ کرلیا ہے ان كادل زندہ ہوگیا۔ مدینے كے منبر پر حضور نے فرمایا تھا، مير اكلمہ پڑھنے والے كے جم ك اندرایک لوتھڑ اہے۔اگروہ پیچ تو آ دی سیجے ،اگروہ غلط تو آ دمی غلط۔اگروہ زندہ تو آ دمی زندہ،اگر وهمرده تو آدمی مرده صحابے نے سوال کیاوه کیا چیز ہے؟

اللاوَهِي القَلْبُ. وودل م الرول زنده تو آدى زنده ، الرول مرده تو آدى مرده - اكر دل مرده ہاور آ دی کاریس ہے مگر وہ مردہ ہاور اگر دل زندہ ہاور آ دی سویا ہوا مزاریس ہے مگروہ زندہ ہے۔ دل کی زندگی ہمیشہ کی زندگی سے وابسۃ ہے۔

الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطمئنُ القُلوْبُ.

خردار ہوجاؤ۔دلوں کواطمینان ملتاہے، سکون ملتاہے اللہ کے ذکر ہے۔

حضرت سعدی نے بڑا اچھا مسکلہ حل کیا۔ وہ فرماتے ہیں،غوث پاک کے مانے والو! ولیوں کے ماننے والو!ولیوں کے دربار پر جاؤ،ولیوں کے قریب بیٹھو یے محتی معدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا۔ مجھے ایک دوست نے مٹی دی۔ میں نے سونگھا تو بردی اچھی خوشبو آئی۔ میں ،



الحمدلله وكفى . والصلواة والسلام على نبيّه و رسوله المصطفر و على اله واصحابه البررة التقى . امّا بعد. فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرّحيم.

يَّا يُّهَاالنَّيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًاوَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ. وَبَلَّعَنَا رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ.

نظر اک چن سے دو چار ہے نہ چن چن بھی نثار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے ہدادب سر جھکا لوسرو لاکہ میں نام لوں گا گل و باغ کا گل ترجم مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم) چن ان کا پاک دیار ہو وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہ جان جان سے ہے بقاوبی بُن ہے بن سے بی بار ہو جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے وہ عرب کا ناقہ سوار ہے وہ عرب کیا ناقہ سوار ہے تھی ادر ہے وہ عرب کیا ناقہ سوار ہے تار ہے تھی کو کھائے تب سقر ترے دل میں کس سے بخار ہے دار ہے تھی کو کھائے تب سقر ترے دل میں کس سے بخار ہے دار

الما المعلق المعلى المع

نے کہااے مٹی تو مشک ہے یا عبر۔

بلغتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشتم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگر ندمن ہمال خاکم کہ مستم

فرماتے ہیں، کہنے گئی میں تھوڑے عرصے گلوں کے ساتھ رہی ہوں۔البتہ میں مٹی ہی ہوں۔ گر پچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزاراہے، گل کے ساتھ رہ کرگل کا اثر آگیا ہے۔

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر مٹی گلوں کے ساتھ رہے تو پھولوں کی خوشبو آجائے اور اگر ایک گنبگار آ دمی اللہ کے ولی کے ساتھ رہے تو خدا کے خوف کی خوشبو آجائے۔ اگر گناہ سے نجات چاہتے ہوتو ولی کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے ولیوں کے قریب رہو، اللہ کے ولیوں کے دربار پرجاؤ۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ قبروں پرجا کر بجدے کرو۔ ہم مجد دالف ٹانی کے غلام ہیں۔ امام ربانی کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے ہی جہا نگیر کے سامنے سینہ تان کر کہا تھا کہ گردن تو کے مگر اللہ کے سواکسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ قبروں کو بجدہ کرنا حرام ہے گرون تو کئے جمالہ میں انساری کی سنت ہے۔

عزیزانِ محترم! الله تعالی آپ کوسلامت رکھے۔ الله تعالی آپ کو آباد و شادر کھے۔ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے۔ الله تعالیٰ سے بید دعا کرتا ہوں۔ تمام حضرات کیلئے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لئے دعا سیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔

> آمين يارب العالمين ـ خ خ

حضرت مویٰ علیه السلام کے مکالمات محمد (صلی الله علیه وسلم) کی قربت کا ایک حصه تھا، حضرت

ہارون کی وزارت محمد (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کا ایک انعام تھا،حضرت لقمان کی حکمت، حكمت محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كو فاتركى ايك سطرتهي ،مراتب حضرت يجي عليه السلام كي

عصمت عفت محمد كاايك لمحتمى ، حضرت عيسىٰ عليه السلام كي منزل محمد ( صلى الله تعالیٰ عليه وسلم ) ک منزل ارفع کا ایک پایہ تھا۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام آپ ہی کا صدقہ تھے۔ اس لئے تو

مير اعلى حفرت مجد داعظم دين وملت فاضل بريلوي كيا خوب ارشا دفر مات مين:

رفعت ذکر ہے تیرا حصہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرجا مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری بی مدح و ثنا کرتے ہیں

تو ہے خورشد رسالت پیارے جھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور بین سب مہ یارے تھ سے بی نور لیا کرتے ہیں

یمی نہیں بلکہ حضرت ابو بکرصد لیں اکبرآپ کے دروازے کے خاک نشین تھے،حضرت عمر فاروق آپ کے خرمن ایمان کے خوشہ چین تھے،حضرت عثان بن عفان آپ کے خوان احسان كريزه چين تھ، حضرت على آپ كے دريائ رحمت كے چينے جمع كرنے والے تھ، حضرت فاطمه بتول زهره، بوستان مصطفوی کی ایک کلی تھی، حضرت حسن وحسین گلستان محمدی ك ايك گلدسته تھے،حفزت امام اعظم آپ كے مصحف كا ايك حرف تھے،حضرت غوث اعظم آپ کے برمعرفت کا ایک قطرہ تھے، حضرت خواجہ آپ کی سلطنت کے ایک سیابی تھے، اعلیٰ

حضرت آپ ہی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے اور مفتی اعظم آپ ہی کے نور ہدایت کی ايك جملك تصداى لئے تواعلی حضرت فاصل بریلوی فرماتے ہیں: خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل

اور رسولول سے اعلیٰ جارا نبی

غرض بیر کہ حضرت جمرائیل امین آپ کے قاصد تھے، حضرت اسرافیل آپ کے میخانے ك جرعه كوش تھے، حضرت ميكائيل آپ كے غلاموں كورز ق تقيم كرنے والے تھے، حضرت

الما المعلق المال الآل) المال المال

بزرگواور دوستو! گفت وشنیدے پیشتر آیے ہم اورآپ ل کرایک آواز ہوکرایے آتا و مولی لیخی بزم آخر کاشم فروزاں نوراول کا جلوہ وہ جو جان میجا ہے، وہ جورحمت کا دریا ہے، وہ جوليح دل آراب، وه جو برمكال كااجالاب، وه جوتا جدارول كا آقاب، وه جونور وحدت كالكزا

ہے، وہ جوتھرتک واقعات ماضیہ ہے،تشر تک حجت بالغہ ہے،تقریر تصص انبیاء ہے،تحریر معارف اصفیاء ہے، وقامیة احکام البهیہ ہے، افتی انوار همسیہ ہے، اس کی بارگاه عالی وقارضیاء بار پر انوار مِس جَموم جَموم كربديدروو پيش كري اَلله م صل على سيّدنا محمد وبارك وسلم. برادران ملت اسلامية ج ميرادل بدچا ہتا ہے كہ پنجبر آخرالز مال، خاتم الانبياء حضور احمر مجتنى محمد

مصطفاصلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ مگر جب اپنی بے بصناعتی اور کم علمی کی طرف نظر کرتا ہوں تو زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ مجھ جیسا کم علم ناچیز اس بے مثل و بے مثال کے معجزے کیے بیان کرسکتا ہے کہ جن کی ہر ہرادامعجزہ ہو۔کون ہے وہ، وہی جن کا نام محمد ہے۔ا بولوگو! بغور سنومیں آپ حضرات سے سوال کرتا ہول کہ کیا تم جانتے ہو کہ محمد کون ہیں؟ محمد دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، ہر فقیر بنوا کی بناہ ہیں، اٹھارہ ہزار

عالم كا خلاصه بين، اولا دآ دم كے انسان كامل بين، بلكسعادت آدم بين - ان كے معجزوں كا

كوئى شارنبيں كيوں كەاسكئے كەاگر بنظر عميق آپ دىكھيں توبيرساراعالم دنياو مافيها كاہر ہر ذرہ

انہیں کا معجز ہ ہے۔ دیکھو حضرت شیث کی سیادت ،سر کار دوعالم کی نبوت کا وسیلتھی ،حضرت نوح ك مشتى نجات محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كاا يك نمونه في ،حضرت ابرا جيم عليه السلام كاسكوت خلعت محد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كا ايك قطره تها، حضرت اسليمل عليه السلام كا صدق صدافت محرصلی الله علیه وسلم) کاایک لحه تها ،حضرت سلیمان علیه السلام کاتخت سلطنت محمد (صلی الله عليه وسلم) كا ايك ركن تها، حضرت يوسف عليه السلام كاحسن جمال مجمر (صلى الله عليه وسلم)

ک ایک جھلک کا ایک کرشمتھی ،حضرت الوب علیہ السلام کا صبر محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے ب پناەمبركاايك ذرەتقا،حضرت داۇ دعلىيالسلام كانغمەمجە ( صلى الله تعالى علىيەسلم ) كىنعت كاايك

مصرع تھا، سكندر كا تخت محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم )كى شوكت كا ايك ادنىٰ سا دبد بەتھا،

پیارے باہز کلیں تو ابر رحمت ان پر سابہ لگن ہوجائے ،اگر مٹھی بھرمٹی کفار کے اوپر پھینکیس تو تیر سے زیادہ کام کرے۔اپلوگو!ان کی تعریف بیان کی جائے کہ اگران کی انگل کا اشارہ ہو جائے تو ابر چھاجائے اور موسلا دھار بارش ہونے گئے اور اگر اس انگلی کا آشارہ فرما کیں تو باول پھٹ جائے اور بارش بند ہو جائے۔اگران کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند کے دوکلڑے ہو جائیں اوراسی انگشت مبارک کا اشارہ کریں تو ڈو با ہوا سورج پلیٹ آئے یے خرض کہ پھروں اور ككريول كاآپ كے دست اقدى پرتىج تېلىل كرنا حجراسود كاآپ كوسلام كرنا اورستون حانه كا آپ کے فراق میں گریدوزاری کرنادست اقدس کی آنگلیوں کی گھائیوں سے چشمہ جاری کردینا، کری کی سوکھی ہوئی چھاتوں میں سے ہاتھ لگاتے ہی دودھ کا نکلنا، آپ کے لعاب دہن سے کھاری کنوئیں شیری ہوجانا،علاوہ ازیں مزید درجات عالیہ ہے مخصوص فرمایا گیا۔خلوت قدس میں مناجات کا سننا، انواع واقسام کے مشاہرات و کرامات سے سرفراز ہونا، رات کے وقت معراج كوجانا يخضربه كهتمام انبياء ومرسلين عليهم الصلؤة والتسليم كوجتني بهي فضائل ومحاس ومجزات وخصائص عطا کئے گئے وہ تمام بدرجہاتم بلکہان ہے کہیں اور زیادہ حضور پرنور شفیعنا یوم النثور صلی الله علیه وسلم کی ذات یا ک ستوده صفات میں موجود ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو یوں کہا ہے: خدانے ایک محمد میں وے دیا سب کچھ

کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا ان کی ہرادام مجزہ ہے۔ان کا اٹھنام مجزہ،ان کا میٹھنام مجزہ،ان کا حونا جا گنام مجزہ،ان کی ہرادام مجزہ ہے۔غرض ہیر کہ تمام کمالات آپ کے اندر موجود ہیں: خوبی وشکل وشائل و حرکات و سکنات آنچہ خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری



مواہب لدنیہ سے دلائل المنو ق پھراس سے مدارج المنو ق میں منقول ہے کہ ایک بار بارگاہ

ا ١٩٠ المح المحالي الآل) المحالي المحالي الآل)

عزرائیل خیل محمدی کے خادم تھے۔ا بے لوگو! قرآن آپ کا منشور ہے، کلمہ شہادت آپ کی تیخ ہے، طہارت آپ کی تیخ ہے، طہارت آپ کی پاکیز گی ہے، روزہ آپ کی ڈھال ہے، معراج آپ کا سنر ہے، ملا عِلما کہ آپ کا لشکر ہے، اللہ کی ذات والاصفات آپ کی پناہ گاہ ہے اور لجاد ماوی ہے مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لئے تو شنرادہ اعلیٰ حضرت تا جدار اہلسنت مرشد برحق جلوہ قدرت حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندار شادفر ماتے ہیں:

وصف کیا لکھے کوئی اس مہط انوار کا مہرومہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا عرش اعظم پر پھرریا ہے شبہ ابرار کا بچتا ہے کونین میں ڈنکہ مرے سرکار کا

(پڑھے درودیاک)

برادران اسلام آپ حضرات کے سامنے رسول اعظم سرور بنی آدم روح روانِ عالم سفائے سینئہ نیر اعظم، نور دیدۂ ابراہیم و آدم یعنی شہنشاہ دو عالم حضورا حمیج بنی محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مجزات کوکون بیان کرے اور کیسے بیان کیا جائے۔ اگر مجزات وفضائل اور محاسن و رجات شاریس ہوں تو بیان بھی کئے جا کیس مگران کے فضائل کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔

کہ جود نیا میں تشریف لائے تو زبان پر کِ مِن امتی کی صدائیں رہیں ہوں ، قبل طوہ گری آپ کے واسطے سے دعا قبول ہوئی ہوں ، وقت تولد بت خانے ویران ہو گئے ہوں ، متمام بت منھ کے بل گر گئے ہوں ، جن کے حق بیانی اور امانت دانی کی گوائی کفار دیتے ہیں ، جن کی بارگاہ کے حضرت جبر کیل خادم ہوں ، وہ اگر زم ریت پر چلیں تو نقش نہ بنیں اور اگر سخت بھر پر چلیں تو نقش فتہ بنیں اور اگر سخت بھر پر چلیں تو نقش فتدم بن جا کیں ۔ اگر اشجار کے جمر مٹ میں جا کیں تو وہ آپ کو سلام کریں ، اگر اججار کے جمر مٹ میں تو ہو ہو کی بارگاہ میں و کام گر ہو جا کیں تو وہ وزندہ ہو جائے ، ورخت کے بارے میں دعا کریں تو ہر اجرا ہو جائے ، جب وہ جائے اور اگر سو کھے ہوئے درخت کے بارے میں دعا کریں تو ہر اجرا ہو اس و جائے ، جب وہ

تو میں نے جا کر پھر جب دروازہ کھولاتو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ان کو بھی میں نے بحکم سرکار جنت کی خوشی خبری دی۔وہ بھی حمداللی بجالائے۔اس کے بعد ایک آ دمی اور آیا۔اس نے بھی دروازہ کھولایا۔حضور نے ارشاد فرمایا که دروازہ کھول دو۔اوراس آنے والے کو بھی جنت کی خوش خری دے دو۔ ایک بلوے کی وجہ سے جواس کے او پر ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولاتو وہ حضرت عثمان عنی رضی الله عند تھے۔ان کو میں نے آپ کے حکم سے جنت کی بشارت دی۔وہ حدالی بجالائے۔ پھرانہوں نے کہا خدا کی مدد چاہئے۔ای لئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی الله عنه ارشاد فرماتے ہیں:

> مالك كونين ہيں گو ياس كچھ ركھتے نہيں دوجہاں کی متیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں



حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندار شاد فر ماتے ہیں کہ میں اپنی مال کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ وهاس وقت مشر كريقي -اس تے حضورا قدر صلى الله عليه وسلم كى شان ميس تو بين كى اور بادبى كاكلمهكها بجح بهت زياده شاق گذرا \_اس صدمه كامير بدل پر بے حداثر موااور ميں روتا موا بارگاه رسالت میں حاضر ہوااور یوں عرض کیا۔

يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ دعا فرمائيس كه الله رب العزت ميري والده كو مهايت دے دے۔فورا اللہ کے رسول کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دراز ہوتے ہیں۔سرکار یوں فرماتے ہیں کہ (اَللَّهُمَّ اهد أُمَّ ابى هويوة )اكالله ابو بريره كى مال كوبدايت دے حضور کی زبان مبارک سے بیدعائ کرمیں بہت شادال وفرحال اپنے گھرواپس آیا تو میں نے دیکھا کدورواز واندرے بند ہے۔میری مال کومیری قدموں کی آواز سے معلوم ہوگیا کہ آنے والا میں ہی ہوں۔ بولی ابو ہریرہ و ہیں تھہرو میں نے پانی گرنے کی آوازی اور سمجھ گیا کہ میری ماں عسل کردہی ہے۔آپ کابیان ہے کہ جب میری مان عسل سے فارغ ہوئی، کپڑے بدلے،

االم المحمد المح رسالت میں ایک آ دی آیا اور اس نے سیدالانبیاء حضور احر مجتلی محمر مصطفی صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا۔ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے او پراس وقت ایمان لا وُس گا جب آپ میری ایک از کی جومردہ ہے، اس کوآپ دوبارہ زندہ فرمادیں ۔ سرکار صلی الله عليه وسلم مسرا كر فرباتے ہيں، بس اتنى ى شرط - اس نے عرض كيا يار سول الله بس يهى درخواست ہے - اب الله ت محبوب فرماتے ہیں کہاں ہے وہ لڑک ۔اس آ دی نے سرکارکوایک پرانی قبر بتائی اورعرض کیا، یارسول الله اس کی قبرید ہے۔حضور جانِ عالم وجان ایمان صلی الله علیه وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکر آواز دی، اے فلاں! ادھر آپ کا آواز دینا تھا کہ فور أادھر لڑکی کی قبر پھٹی اور لڑکی تبرے اٹھ كريوم كرنے كى لبيك يا دسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يك. فورأوه آدى كلمه يره كرمسلمان موكيا:

حن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبال همه وارند تو تنها داری



حضرت ابومویٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھا۔اللہ اللہ ان باغوں کی بھی کیا قسمت رہی ہوگی کہ جن میں سرور کا کنات جلو ہ فر ماہوئے ہوں ،آپ تشریف لے جاتے ہوں اوران سے خوشہ بھی چن کر تناول فر ماتے ہوں۔بہر حال مرکاروہاں بیٹھے ہی تھے کہ اتفاق سے ایک شخص آیا اور دروازہ کھولوایا۔ سرکارنے مجھے تھم فرمایا کہ دروازہ کھول آؤ۔اور ساتھ ہی ساتھ اس آنے والے کو جنت کی بثارت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جا کر دروازہ کھولاتو وہ (حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند تھے) فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار کے فرمان کے بموجب ان کو جنت کی بشارت سنائی۔وہ حمدالی بجالائے۔پھرا کی شخص نے آ کر دروازہ کھلوایا تو حضور پرنوراحم جتبی محر مصطفی صلی الله علیه وسلم نے حکم دیا که درواز ه کھول دواور آنے والے کو جنت کی خوشخری دو۔

سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انشقاق قمر کا اثبات نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ قیامت کا واقعه كاذكر بي ليكن مين كهتا مول كداس صورت مين اول توماضي كاصيغه وانتق القمر حياندي گیا۔اگراستقبال ہوتاتو پھر چاند پھٹ جائے گا کے معنی لیناپڑے گا۔ دوسرے یہ کہ بالغرض اگر قیامت کا واقعہ ہوتا تو آپ خور بتائیں کہ اس کے بعدیہ کیوں ہوتا کہ یہ کا فراگر کوئی نشانی دیکھیں تو منھ پھیرلیں اور کہیں کہ بیہ جادو ہے جو ہوتا آیا ہے۔ قیامت کے آجانے کے بعداس انکار ہے کیامعنی؟ اوراس کوسحمتم جادو کہنا کیے ہوسکتا ہے۔اس کے علاوہ متنداور سیح روایات کی کس طرح تر دید کی جاسکتی ہے اور پھرا کیک دومحدث نہیں بلکہ تمام محدثین نے اس واقعہ ہے اپن کتابوں کومزین فرمایا۔ آؤاور سنتے جاؤوا قعہ بخاری میں ہے، جامع ترندی میں بھی ہے اور مندامام حنبل میں بھی ہے اور مند طیالی میں بھی ہے،متدرک حاکم میں بھی ہے۔اگر دلائل بیہتی میں ہے تو دلائل ابونعیم میں بھی ہے اور صرف یمی نہیں بلکہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین سے مروی ہے۔سنو حضرت عبدالله بن مسعود ہیں اور حضرت عبدالله بن عباس بين اورعبدالله بن عمر بين اورانس بن ما لك بين اورحضرت زبير بين، حذیفه بن بمان ہیں، حضرت علی بن ابوطالب ہیں۔اس میں جھی راوی متند ہیں مگر ان تمام میں اصبح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ جن سے بیروایت بخار کی اور مسلم اورتر ندی وغیره کتب احادیث معتبره میں مروی ہے کہ بیاس واقعہ کے وقت سر کارصلی اللہ عليه وسلم كساته تقاوروه يول فرماتي بين، انشق القمر و نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فقال اشهد واوذهبت فرقة نحر الجبل. ليخي بمركاركا كتات صلی الله علیه وسلم کے ساتھ منی میں تھے کہ جاند کھٹ گیا اور سر کا رصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواه ہوجاؤاور چیا ند کاایک مکڑا بہاڑ کی گھاٹی میں چلا گیا۔ (تفییر)

برادرانِ الملام آج میں جاہتا ہوں اس مجزے کے اوپر دلائل لا کرمنکرین مجزہ سید الرسلين صلى الله عليه وسلم كى دهجيال جھيرتا چلوں، چنانچيانېيں سے دوسرى حديث مروى ہے۔ آپ (رضى الله عنه ) ارشادفرات مين كه انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله

پر دروازه برآنی اورخوشی خوشی دروازه کھولا اورفورا مجھے دیکھ کرکلمہ پڑھاأشْھ، أَنْ لَا إِلْـهَ إِلَا الله وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسولهُ مِن كُوابى ويْنَ بول كَنْيِس بِكُونَى معبود مرالله اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں۔

كه مين مين كرروتا موا پھر بارگاہِ رسالت صلى الله عليه وسلم مين پنجيا اور حاضر ہوكرآ پ كو ا بنی مال کے دولت ایمان سے مشرف ہونے کی خبر دی حضور بین کر حمد اللی بجالا عے۔اللہ ا كبرآپ كى دعائجى كياد عاتقى \_اعلى حضرت رضى الله عندارشا دفر ماتے ہيں:

> اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا رکہن بن کے نکلی دعائے محمہ



محترم بزر گوغور کرنے کامقام ہے۔ بیم عجزات حضورا کرم نور مجسم ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پردلالت كرتے ہيں۔اور پيغيراعظم محبوب عالم كى صداقت كى شہادت ديے ہيں۔ عزيز واور بهم تويهال تك كهتخ كه كائنات كاذره ذره عالم كاپية پية پيغيم آخرالز مال صلى الله عليه وسلم کی صدادت پر گوابی دیتا ہے۔ آسان وزمین، چا ندوسورج، شجر وجحر، خشک وتر، غرض مید کہ ہر چیزاس پیارے کی صداقت کا ثبوت بین بن جاتی ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی شان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاند کے دو کلڑے ہو جائیں اور بینشانی حضور شفیعنا یوم النشور صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک پر پوری اتری جس کا قرآن نے اعلان کردیا۔اقتربت المساعة وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولواسحر مستمر بإسآئي قيامت اور شق ہو گیا جا ند\_اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منھ پھیرتے اور کہتے ہیں کہ بیر جادو ہے چلا آتا۔ ب: ٢٤ ( كنزالا يمان)

اور بعض عقل پرست او گول نے قرب قیامت کی نبیت سے بیتاویل کی ہے کہاس آیت

شق صدر

بی حضوصلی الدعلیوسلم کے شباب کا واقعہ ہے۔ یہ مجر ہ آو اعلان نبوت کے بعد کا ہے گر آؤ
اس سے آل عہد طفی کا مجر ہ میں تمہار ہے سامنے بیان کروں۔ آئ کل بعض لوگ جن کو بے دال
کا بودم کہا جائے آو کم ہے، وہ یہ بلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور کو چالیس سال کی عمر میں نبوت
فی ان اندھوں ہے معلوم کیا جائے کہ اگر چالیس سال کے بعد نبوت بلی ہوتی آو پھر اس حدیث
پاک کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ سے صحابہ کرام نے موال کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وکلم منسی
و هست نبوتك قبال كست نبيا وادم بین المعاء و الطین، عمر اس وقت نبی تھا جب
حضرت آدم ابھی پانی اورمٹی کی منزلوں کو طے کرر ہے تھے۔ کست نبیا و ادم بین الروح
و المسجد میں اس وقت نبی تھا جس وقت حضرت آدم جسم وروح کی منزل پار کرر ہے تھے۔
و المسجد میں اس وقت نبی تھا جس وقت حضرت آدم جسم وروح کی منزل پار کرر ہے تھے۔
دین وہی اوّل ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں اور وہ ہرشکی کے عالم ہیں۔ وہ
لوگ اب اس آیت کو دیکھیں اور اپنے ایمان کوشؤلیس کہ ان کا ایمان کہاں ہے۔ ی فر مایا ہے
نوگ اب اس آیت کو دیکھیں اور اپنے ایمان کوشؤلیس کہ ان کا ایمان کہاں ہے۔ ی فر مایا ہے

ذکر رو کے فضل کائے نقص کا جویاں رہے پھر کیے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

ہاں تو میں یہ بیان کررہاتھا کہ عمر طفولیت کا معجزہ سنا اور الیا معجزہ جس کو مانے بغیرا نکار کا کسی کو چارہ نہیں۔ گویا یہ مججزہ منافق بیچارے کے سینے کے اوپر خبخر دو دھارا ہے کہ اس منافق کے سینے کے اوپر خبر دفدا وند قد وس نے مارا ہے۔ جس سے اس کا سینہ پارہ پارہ ہے، وہ نجدی بے سہارا ہے اور بے چارہ ہے۔ تن نے اس معجزہ سے خوب اس کو پچھاڑا ہے، کہ سینیہ مبارک کا کھول وینا، اس مصلحت سے چاک کرنا کہ وہ انوارالی سے معمور کیا جائے یا ایک دولت ربانی متحقی جو حضور جان جانا ل صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قد وس سے عطا ہوئی۔ ارشادہ واالمہ نشر ح

عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة تحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السول الله على الله عليه وسلم اشهد وا (صحيحين). يعنى صفور پرنورشافع يوم النثور سلى الله تعليه وسلم كزماند مباركه يس عياند كردوكل مهوكات الكي كل اقريم بالرك اوردومرااس كي يخي ، تومركار صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه لوگواه بوجاؤ -

بہر حال یہ مجزہ رات کے وقت جب کہ قمرائی شاب پرتھا اپنے حسن و زیبائی سے
مارے عالم کومنور کر رہا تھا۔ جس وقت کے وہ خود پورے آب و تاب سے درخشندہ تھا اور
مارے عالم کو چکارہا تھا۔ جس وقت کے میں مقام منی میں واقع ہوا اور اس وقت مکہ کے پھے کھار
نے کہا تھا کہ اگر واقعی آپ سچے رسول ہیں تو آسان پر جو چا ند ہے اس کے دو کلاے کر کے دکھا
دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب کھار نے یہ کہا تو اس طرف اللہ کے رسول ان پر الکھوں
درو داور کر وڑ وں سلام ہو، انہوں نے زمین میں کھڑے ہوکر اپنے انگشت مبارک سے چاند کی
طرف اشارہ کیا۔ جسے ہی آپ نے چاند کی طرف انگشت کا اشارہ کیا فوراً چاند نے اپنا کلیجش کر دیا اور دو کلا ہے ہوگیا۔ گرجن کو اللہ نے از ل سے ہی ایمان سے محروم رکھا ہو وہ ایمان نہ
لا کے اور جاد و بتاتے رہے۔ تا جدار اہاسدت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے کلام
میں یوں فر مایا ہے:

جب قمر اک اشارے سے کرے کیا بولے کافر یہ جادو سا کیا کر چلے

امام اہلسدت حضوراعلیٰ حضرت مجد داعظم رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں: سورج النے پاؤں بلنے چانداشارے سے ہوچاک اندھے نجدی دکھ لیے قدرت رسول اللہ کی

رُ مِنَ ورود ياك: أللهم صل على سيّدنا محمدٍ و اله و بارك وسلّم.

19

AD

لك صدرك احادیث كریم بین گویاس ش الصدر كی پوری تفصیل ندگور ہے۔ اس کے باوجور
ان احادیث كی تصدیق كلام اللہ ہے بھی ہے۔ خواہ پیظا ہری طریقہ پر باطنی رنگ میں علم وحمت
اور نور ومعرفت كی غیر معمول اور مافوق البشرى بخش ہو۔ ہرنوع وہ ادراك و فہم بشرى ہے
وداء المو دى ہے۔ اس پر مجزہ سے كہ بین المهر چاك كیا گیا۔ اس میں سے قلب انور وكالا گیا، اس
کوش كر كے انوار وتجلیات ہے معمور كیا گیا۔ مگر ایک قطرہ خون نہ فكلا سبحان اللہ كہاں میں
وہ لوگ جو بہ كہتے نظر آتے ہیں كہ حضور ہم جیسے ہیں۔ كیاان كا سیناى طرح نور سے معمور ہوا۔
ہم تو كہتے ہیں كہ ان ہے ایمانوں كے دل میں اگر ذرہ برا برنورا یمانی ہوتا تو وہ اپنی طرح نہ كہتے۔
وہ اند ھے بینیں سوچے كہ ہمارى اگر ذراى انگلى كٹ جائے تو خون كا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے
اور اس بیارے اقد س كا سینۂ اقد س چاك كیا گیا۔ مگر ایک قطرہ خون نہ فكل ۔ اس سے پہ لگا كہ
وہ ہم جیسے نہیں مگر بے چارہ وہ بائی تو بے چارہ ہے ہی، اس اند ھے کو بہ بال دیکھا ہے۔ پخ فر مایا
وہ ہم جیسے نہیں مگر بے چارہ وہ بائی تو بے چارہ ہے ہی، اس اند ھے کو بہ بہال دیکھا ہے۔ پخ فر مایا

آ کھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

ير من ورودياك: اللهم صلّ على سيّدنا محمد واله وبارك وسلم.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

 $\triangle \triangle \triangle$